عام فهم تعلیمات نبوی صلی القدعلیه وسم کا ایک سیدابهارمبارک سلسله



نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ اس شخص کوتر و تازه رکھے جس نے میری بات سی اوراسکو یاد کیا اوراسکو محفوظ رکھا اور پھر دوسرول کو پہنچادیا۔ (ترندی) نیز فرمایا سب سے افعال صدقہ ہیہ ہے کہ مسلمان علم وین کی بات سیاھے پھر اینے مسلمان بھائی کوسکھادے۔ (ابن مد)

زرگیرانی فقیهالعصرضریم لانامفتی عجار کرشت را رصّاحب رحمار ملتد رئیس دا رالافقاء جامعه خیرالهداری ملتان

> اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشُرَفِيَنَهُ پوک فِارو ستان پَائِتَان پوک فِارو ستان پَائِتَان (061-4540513-4519240

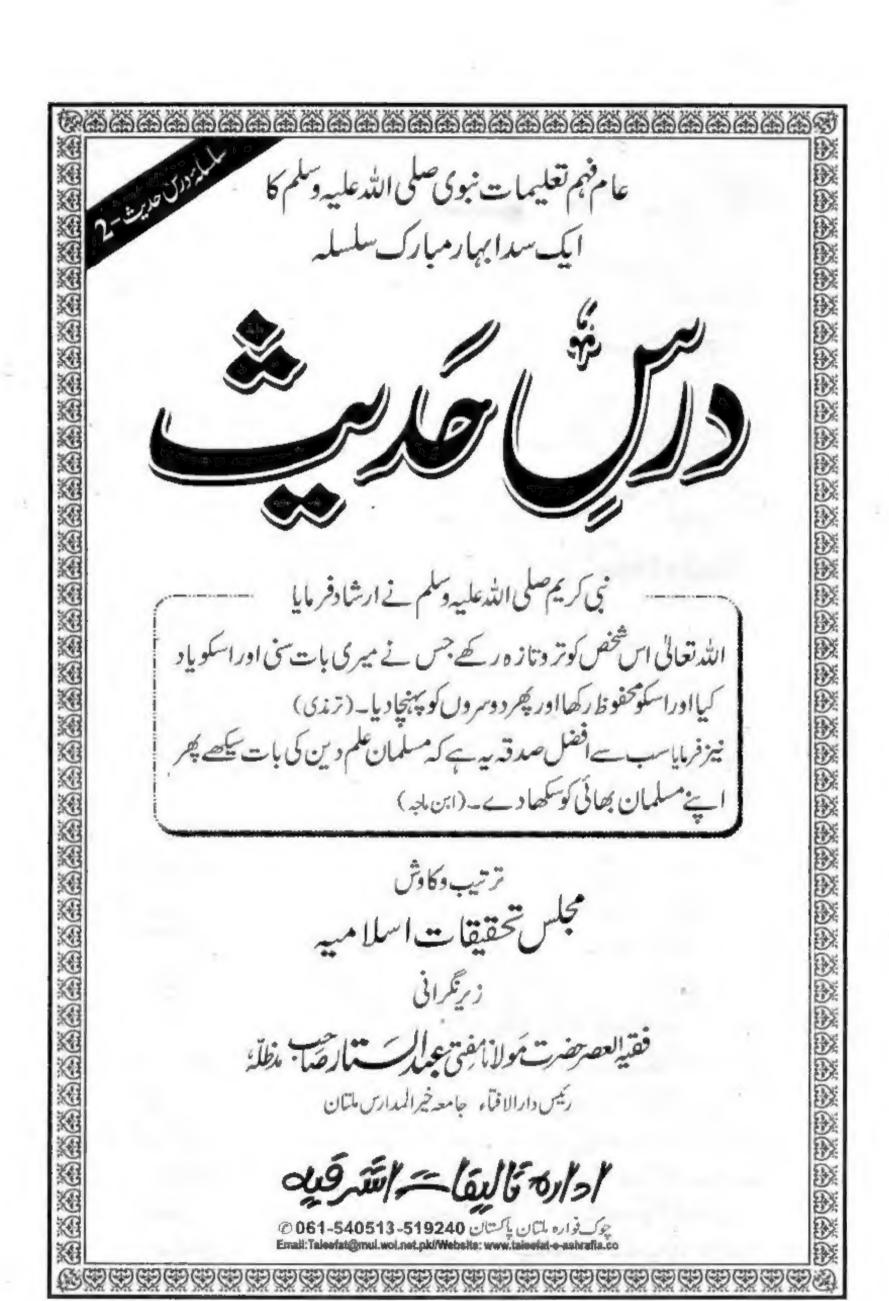

#### جمله حقوق محفوظ سيس

نام كتاب ورس حديث (جلداع) تاريخ اشاعت درب المرجب المرجب ناشر.... إِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ أَشَرُونِيكُمْ مِن طباعت .....سلامت ا قبال يريس لمثان

اداره تاليفات اشر فيه چوك فواره ملتان---اداره اسلاميات اناركلي مكتبه سيداحمة شبيدارد وبإزار لا بهور--- مكتبه قاسميه ارد وبإزار كتنبدرشيدية سركى رود كوسد -- كتب خاندرشيديد راجه بإزار راوليندى يونيورشي بك المجتنى خيبر بازار بيثاور--- دارالاشاعت اردوبازار كراچي . AMIC EDUCATIONAL TRUS? U.K (ISLAMIC BOOKSCENTRE)

ضرورى وضاحت: ايك ملمان جان بوجه كرقرآن جيدًا حاديث رسول علي اور ديكر دين كتابوں ميں غلطي كرنے كاتصور بھي نہيں كرسكتا بھول كر ہونے والى غلطيوں كى تقييج واصلاح كيلئے بھى ہمارے ادار ہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی سیجے پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی قلطی کے رہ جانے كامكان ب\_لبذا قارئين كرام سے گذارش ہے كدا كرايسي كوئى غلطى نظر آئے توادارہ كومطلع فرماديں تاك آ كنده ايديش من اس كى اصلاح موسكے \_ نيكى كاس كام من آ كا تعاون صدقه جاريه موگا \_ (اداره)



# عرض مرتب وناشر

بفضل بند درس حدیث کی دوسری جلد حاضر خدمت ہے۔اللہ کے فضل وکرم سے عوام وخواص نے سبق واراحادیث نبویہ کو ہاتھوں ہاتھوں۔اللہ کی توفیق سے بید دوسری جلد'' دین اسلام کی بنیا دی عیادات' سے متعلق ہے جس میں احادیث اوران کی تشریح حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کی مقبول عام کتاب' حیات اسلمین'' سے ماخوذ ہیں۔

'' حیات المسلمین'' کی اہمیت کا اندازہ اسی بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۹۳۳ء میں مسلم لیگ نے تعلیم الامت کو ہایں الفاظ دعوت دی کہ'' آپ سے استدعا ہے کہ اس موقع پرخود دھلی تشریف لاکرا پنے ارشادات سے مجلس کو ہدایات دیں تو بہت بہتر لیکن اگر حضور تشریف نہ لاسکیس تو اپنے نمائندہ کو بھیج کرمشکور فر ما نمیں اور اللہ پاک اس اجتماع کے دعب سے غیر مسلموں کے دلوں کو محود کر دے اور ہمارا مطالبہ یا کستان منوادے تا کہ سلطنت اسلامی قائم ہوسکے''۔

اس کے جواب میں حضرت اقدس رحمہ اللہ نے ارقام فر مایا۔ اپنی دو کتابوں کا پیتہ دیتا ہوں جوان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی نسلوں کیلئے ہیا معمل ہے ایک حیات المسلمین شخصی اصلاح کے لئے دوسری حیات المسلمین جمہوری نظام کیلئے۔ ان کے مضامین اپنے موضوع میں گور تکمین نہیں مگر سنگین ہیں جس میں وہی فرق ہے جوذ وق وغالب کے اشعار میں اور تکیم محمود خان اور تکیم میں میں کرسکتا جو یہ کتا ہیں کرسکتی ہیں مگر عمل شرط ہے۔ (خاتمہ السوانے)

ایک مرتبہ علیم الامت نے ارشادفر مایا'' مجھ کوا پی کسی تصنیف کے متعلق بیہ خیال نہیں ہے کہ بیہ میراسر مایہ نجات ہے البتہ حیات السلمین کے متعلق میرا غالب خیال قلب پر ہے کہ اس سے میری نجات ہوجا گیگی۔اس کو میں اپنی ساری عمر کی کمائی اورساری عمر کا مرما ہے محتا ہوں گر لوگ اس کو اردو میں دیکھے کر بے وقعت سمجھتے ہیں۔اس کی قدران علماء کو ہوسکتی ہے جو حدیث شریف پڑھاتے ہیں۔وہ دیکھیں گے کہ کون اشکال کہاں پر کس ذرا سے لفظ سے مل ہوگیا ہے۔اور پھریہ کتاب گویا فہرست ہے ان اعمال کی جن سے لینی طور بردنیا کی فلاح حاصل ہوگی اوردین کی بھی''

حیات آسلمین کی افادیت اورخودمصنف علیالرحمة کی نظر میں انکی اہمیت نے درس حدیث کی اس جلد کو پاییاستناد کے علی مقام پر فائز کر دیا ہے۔ حدیث کا عربی متن 'حیات المسلمین عربی اردو'' سے نقل کیا گیا ہے جو حضرت شیخ الحدیث مولانا صوفی محد سرورصاحب مظلم

کی میارک کاوش ہے کہ انہوں نے مکمل احادیث وتشریح کوعربی جامہ پہنا کر کتاب کی افادیت کو عالمکیر بنادیا ہے۔ ز برنظر درس حدیث میں حیات اسلمین کی احادیث وتشریح کوجدیدا نداز میں پیش کیا گیا ہے حضرت نے جوروح کے عنوان ہے ابواب قائم فرماتے تنے وہاں روح کالفظ ختم کر کے عام فہم عنوان لگادیا گیا ہے۔ درس میں شامل احادیث کے حوالہ کیلئے صرف حیات اسلمین کا نام ہی سند ہے اس لئے ہر جگہ حوالہ لکھنے کا التزام نہیں کیا گیا مید توی ہے کہ اس تر تیب جدید سے حیات اسلمین کی افادیت بیجو پہلے بھی کم نہیں دوچند ہوجائے گی۔ ان شاء الله عَلد سے عَلد درس حدیث کی مزید جلدیں منظرعام پرلانے کی کوشش کی جائیگی۔ فضائل علم، فضائل ذکر، فضائل حج، اصلاح معاشرت ، اسلامی تعلیمات برائے خواتین (3 جلد) جیسے عام فہم ضروری موضوعات پردیگرجلدول کا کام جاری ہے۔جس کے لئے تمام قارئین سے دعا کی دردمندانددرخواست ہے۔ الله یاک حضورعلیه السلام کی ختم نبوت کے وسیلہ سے بیخدمت حدیث اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ ہردری کے آخر میں دعائے کلمات دئے گئے ہیں اوراس جلد کے آخر میں درود شریف کے ایسے جالیس سے زا کد صیغہ جات ذکر کرد ئے میں جومختلف مصائب ٔامراض اور بریشانیوں میں بحرب ہیں۔ بیتمام درودشریف حضرت مولانامفتی عبدالرؤف سکھروی مدظلہ کی تالیف" درودو سلام کا حسین گلدستہ' سے ماخوذ ہیں۔اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم اس درس کو سجد مدرسۂ دفتر وغیرہ کسی جگہ سنیس اور سنا نمیں توغورو فکراور عمل کی نیت سے نیں اور پھر گھر میں این دوست احباب میں اس درس سے حاصل شدہ علم کی تبلیغ محبت و حکمت سے ضرور کریں۔اس لمسلمیں ہیارےمعاشرہ میں بڑی کوتاہی یائی جاتی ہے کہ ہم دین کی ہاتیں سننے کے بعد گھر میں جا کران کا مذاکرہ نہیں کرتے۔ یا در کھئے! جس طرح اہل وعیال کی د نیوی راحت وآ رام کا ہم خیال رکھتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ان کی سیجے وینی تربیت كرنا جارا فرض ہے۔اس لئے اپنے گھروں میں بھی احادیث مبارکہ پر مشتمل اس درس كا روزاندا جتمام كيا جائے۔اور دنیا كی عظیم ترین ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کوئن کرا پنایا جائے جن کے مقابلہ میں دنیا کی بڑی ہے برڈی دولت ہیج ہے۔ اس کئے ان مبارک فرامین سے اپنے اور اپنے تمام متعلقین کے دامن کوسجانے کی کوشش کرنی جاہئے اور خاص طور پر اپنے بچوں کو حضورصلی الله علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کے واقعات سنانے کی ضرورت ہے تا کہ ان کے دل ود ماغ کی سفیدلوح پر اسلامی تاریخ کے درخشندہ ابوا بقش ہوجا ئیں اور یہی بچے ستقبل میں اچھے مسلمان ثابت ہوں۔ عصرحاضر میں جبکہ ہم مسلمان ہرطرف ہے مغلوبیت کے شکار ہیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اینے اسلامی اقدار کی طرف اوٹیس شریعت بیمل کر کے اپناتعلق اللہ وحدۂ لاشریک ہے مضبوط کریں کہ وہی عالب ہے اور ای سے تعلق کی برکت ہے جمیس دنیا میں غلب اور آ خرت میں نجات مل سکتی ہے۔ بقول شخصے عبادات میں ہمارا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اورا عمال میں ہمارا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ولاللال محدائق عفىعند مر (العرف ١٤٢٦ بطابق ار 2005و،

# تقريظ

فقىيالعصرصرت مولانامفى عبارك الرصار مظلم رئيس دارالان وعامد خيرالمدارس ملتان ديكران اعلى مجلس تحقيقات اسلاميه

بنائلته إلخاني الرتجيع

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم....اما بعد

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیش نظر اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح اپنے و مہ لی ہے اس طرح الفاظ قرآن کی تشریح جو و خیرہ آ حادیث کی شکل میں موجود ہے اسکی حفاظت وصیانت بھی اللہ پاک نے اس امت کے وریعے فرمائی۔ یہ بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حفاظت حدیث کے سلسلہ میں اس امت کے محدثین حضرات نے بجیب کمالات و کھائے۔ اساء الرجال کے علم ہی کود کھے لیجئے اس علم سے سابقہ اسٹیں محروم رہیں لیکن آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات چونکہ تاقیامت محفوظ اور قابل میں کی کود کھے لیجئے اس علم سے سابقہ اسٹیں محروم رہیں لیکن آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات چونکہ تاقیامت محفوظ اور قابل میں اس کے علاوہ دوسرے علوم متعارف کرائے جنہوں نے اور قابل میں اس کے علاوہ دوسرے علوم متعارف کرائے جنہوں نے اعاد بیث مبارکہ کے گروایک قوی حصار کا کام کیا تا کہ کوئی دین و تمن حسب منشاء ان احادیث میں کوئی تغیر وتصرف نہ کر سکے۔ احد مصر حاضر میں مسلمانوں کی مغلوبیت میں جہاں دیگر عوامل کار فرما ہیں ان سب میں بنیادی چیز بہی ہے کہ ہم اپنی بنیاد یعن اسلامی تعلیمات سے منہ موڑے جن اور اس بات کے جائے کے ماوجود کہ ہماری دی و در ناوی فلاح و ترتی اسلامی تعلیمات سے منہ موڑے جن اور اس بات کے جائے کے ماوجود کہ ہماری دی و در ناوی فلاح و ترتی اسلامی تعلیمات سے منہ موڑے جن اور اس بات کے جائے کے ماوجود کہ ہماری دی و در ناوی فلاح و ترتی اسلامی تعلیمات سے منہ موڑے جن اورون کی مور کی اسلامی تعلیمات سے منہ مورث کے جس اور اس بات کے جائے کی موجود کہ ہماری دی و در ناوی فلاح و ترتی اسلامی تعلیمات سے منہ مورث کے جن سے وراس بات کے جائے کے باوجود کہ ہماری دی و در ناوی فلاح و تی اسلامی تعلیمات سے منہ مورث کے جس اور اس بات کے جائے کے کہ اور جود کہ ہماری دی و در ناوی فلاح و تی اسلامی تعلیمات سے منہ مورث کے جس اور اس بات کے جائے کے کہ اور جود کہ ہماری دی و در ناوی فلاح و ترتی اس بات کی مورث کے جس کے دی دو کو کیٹ کی و جود کہ ہوری کو تھارکا کی مورث کی دو تاری کی دیں مورث کے جس کے دی خور کی مورث کی دو تاریخ کی دیں مورث کے دیں مورث کے جس کے دی خور کی مورث کے دیں مورث کے دیں مورث کی دور تارین کی دیں میں مورث کی مورث کے دیں مورث کی م

عفر عاصرین مسلمانوں می معلوبیت میں جہاں دیپر فواس کارفر ما ہیں ان سب میں بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اپی بنیادی ت اسلامی تعلیمات سے مندموڑے ہوئے ہیں۔اوراس بات کے جاننے کے باوجود کہ ہماری دینی ودنیادی فلاح وترقی اسلامی تہذیب اسلامی تعلیمات اورانہی اقدار میں ہے جن پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو چلا یا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان ان اسلامی تعلیمات پر مضبوطی ہے عمل پیرار ہے اللہ پاک نے انہیں اخروی نجات کے علاوہ دنیا میں

بھی شان وشوکت 'غلبہ ونصرت سے نواز ااور پوری دنیا کے غیر مسلم ان کے خادم اور زیر دست کی حیثیت سے رہے۔ آج ہم سب مسلمان بیرچا ہے ہیں کہ دنیا میں مسلمان غالب ہوں لیکن اس کے لئے جو بنیا دی چیز ہے بعنی تعلیمات نبوت کی روشن میں زندگی کے سفر کو طے کرنا۔ اسکی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے اس لئے ضرورت ہے کہ معاشرہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی مبارک تعلیمات کوعام کیا جائے اور جس طرح تلاوت قر آن کواپنے معمول میں شامل کیا جا تا ہےای طرح ہمارے بعض اکابر کے معمول میں تلاوت حدیث بھی شامل تھی۔

''ادارہ تالیفات اشرفیہ'' اس لحاظ ہے بڑی مبارک کامستی ہے کہ توام کواس بنیادی ضرورت کو عام فہم انداز میں درس حدیث کشکل میں پیش کرنے کا سہرا اُس کے سرہے۔اس سے بل''ورس قرآن'' بھی عوام الناس میں بے حد مقبول ہو چکا ہے۔ دل سے دُعا ہے کہ فرامین نبوی کا بیسدا بہار گلدستہ عنداللہ مقبول ہواور ہم سب تعلیمات نبوی کی روشنی میں اپنا قبلہ درست کر کے دنیاو آخرت کی سعاد توں سے اینے دامن بحرلیں۔ فقط: عبدالستار عفی عنہ رجب (الرجب ١٤٢٥هـ

# فهرست مضامين

| 1  | دين كاسيكهناا درسكهلانا             |
|----|-------------------------------------|
| ۳  | حصول علم كا دستنور العمل            |
| ۵  | قرآنِ مجید کاپڑھنااور پڑھانا        |
| 4  | تلاوت قرآن كااجروثواب               |
| 9  | الله اور رسول ہے محبت رکھنا         |
| Ħ  | محبت رسول كاانعام                   |
| 10 | تقتر براور خدا تعالى يرتجروسه ركهنا |
| 14 | دُعاما تَكَنا                       |
| 19 | قبولیت دعا کی شرا بط                |
| ۲۱ | نیک لوگوں کے باس بیٹھنا             |
|    | مس کی صحبت اختیار کی جائے           |
| ۲۵ | مخلوق خدا بر شفقت                   |
| 12 | حقوق معاشرت                         |
|    | مسلمانوں کے حقوق اداکرنا            |
|    | میکیل ایمان کی شرائط                |
| 47 | ا پنی جان کے حقوق ادا کرنا          |
|    | ايماني صفات                         |
|    | نمازی یا بندی کرنا                  |
|    | مساحد کی نقمبر                      |

| ۳۳  | آ داب ماجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2   | كثرت بالله تعالى كاذكركرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| M   | مالداروں کوز کو ق کی یا بندی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ۵۰  | ز كوةايك اسلامي ركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| or  | نیک کاموں میں خرچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ٥٣  | مخضراً سان نيكياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 24  | روز ہے اور انکی جزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ۵۸  | روزه دار کامقام اور مرتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|     | مج بيت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|     | هج أيك عالمكيرعيادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 40  | قرباني ذي الحجه كاخاص عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ٨Ł  | آيدني وخرج كانتظام ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.  | فضيلت تجارت وزراعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4   | محتاج كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     | عورتول سے حسن سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|     | زهداورفكرآ خرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ۸٠  | فكرآ خرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | گناہوں ہے بچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     | المراج المام المراج الم |  |
|     | فضائل صبروشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     | اسلامي اوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|     | غير مسلموں کی مشابهت سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     | چهل حدیث متعلقه فضائل درودشریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1+1 | درودشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

# دين كاسكصناا ورسكصلانا

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. تَوْجَيِّكُمُّ: رسول الله صلى الله عليه وسلم (دين كا) طلب كرنا (يعني اس كے عاصل كرنے كى كوشش كرنا) برمسلمان رفرض ہے(ابن ماجه)

بروی دولت ہے۔

دوسری وجہ بیر کہ جب وین کی بات معلوم ہوگی تو ان شاء اللہ تعالی بھی تو عمل کی بھی تو فیق ہوجاوے گی۔

تبسری وجہ بیر کر کسی اور کو بھی بتلا دے گا۔ بیبھی ضرورت اور ثواب کی ہات ہے۔

رسول الله مسلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد قرمایا سب
افضل صدقه بیه ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم (دین کی
بات) سیکھے پھراہیے بھائی مسلمان کوسکھلا دے۔ (ابن ماجه)
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا
کرے وہ دوسرے بھائی مسلمانوں کو بھی بتلا دیا کرے، اس کا
ثواب تمام خیر خیرات سے زیادہ ہے، سبحان الله! الله تعالی کی
کیسی رحمت ہے کہ ذراسی زبان ہلانے میں ہزار روپیہ خیرات
کیسی رحمت ہے کہ ذراسی زبان ہلانے میں ہزار روپیہ خیرات
کیسی رحمت ہے کہ ذراسی زبان ہلانے میں ہزار روپیہ خیرات

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوائے آپ کو اور ایخ گھر والول کو دوز رخ ہے بچاؤ۔ (التحریم آیت آ) اس کی تفییر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اپنے گھر والوں کو جھلائی (بیعیٰ دین) کی باتیں سکھلاؤ۔ (حاکم) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھلاٹا فرض ہے نہیں تو انجام دوز رخ ہے۔ فرض ہے نہیں تو انجام دوز رخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان

تشریخ: اس صدیت سے ثابت ہوا کہ ہرمسلمان پرخواہ مرد ہویا عورت ہو، شہری ہویاد یہاتی ہو، امیر ہویا غریب ہو، دین کاعلم حاصل کرنا فرض ہے اور علم کا بیہ مطلب نہیں کہ عربی پڑھے ہلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ دین کی با تیں سیکھے خواہ عربی کتابیں پڑھ کر، خواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر، خواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر، خواہ معتبر واعظوں سے وعظ کہلوا کر، اور جوعورتیں خودنہ پڑھ کیس اورنہ معتبر واعظوں سے وعظ کہلوا کر، اور جوعورتیں خودنہ پڑھ کیس اورنہ کسی عالم تک پہنچ کیس، وہ اپنے مردول کے ذریعہ سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتی رہیں۔

رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے
ابو ذر (بیا ایک صحافی کا نام ہے) اگرتم کہیں جا کر ایک آیت
قرآن کی سیکھ لو بیتمہارے لیے سور کعت (نفل) پڑھنے سے
بہتر ہے اوراگرتم کہیں جا کرا کی مضمون علم (دین) کا سیکھ لوخواہ
اس پرعمل ہو یاعمل نہ ہو یہ تمہارے لیے ہزار رکعت (نفل)
پڑھنے سے بہتر ہے۔ (ابن ماجه)

اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی گئی بڑی فضیلت ثابت ہوئی اور بی بھی ثابت ہوا کہ بعضے لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہوسکا تو ہو چھنے اور سیھنے سے کیافا کدہ ، یہ علطی ہے۔ دیکھواس میں صاف فر مایا ہے کہ خواہ عمل ہویا نہ ہودوٹوں حالت میں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔اس کی تین وجہ ہیں۔ایک تو یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہوگئی تو گراہی سے تو بڑی گیا ہے بھی

والے کے مل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پنچی رہتی ہے ان میں سے چو چیز اس کے مرنے کے بعد جو سکھ الیا ہو (دین) جو سکھ الیا ہو (بعنی کسی کو پڑھایا ہو یا مسئلہ بتلایا ہو) اور اس (علم) کو پھیلا یا ہو (مثلاً دین کی کتابیں تصنیف کی ہوں یا الیسی کتابیں خرید کر وقف کی ہوں یا طالب علموں کو دی ہوں یا طالب علموں کو مدد کی ہوت یا طالب علموں کو مدد کی ہوت سے علم دین پھیلے گا اور سے بھی مدد دے کہ اُس پھیلا نے میں ساجھی ہوگیا) دوسرے نیک اولا دجس کو چھوڑ مراہو (اور بھی کئی چیزیں فرما کیں)۔ (ابن ہدو بیق) کو اولاد جس کو چوڑ مراہو (اور بھی کئی چیزیں فرما کیں)۔ (ابن ہدو بیق) ولاد دیسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا نے سی اولاد والے نے اپنی اولاد کو کوئی دینے کی چیز ایسی نہیں دی جواجھے والے نے اپنی اولاد کو کوئی دینے کی چیز ایسی نہیں دی جواجھے

ادب(بیعنی علم سے برا م کر ہو۔ (تر فدی و بیجی )

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو محض تین

بیٹیوں کی یا اسی طرح تین بہنوں کی عیالداری (بیعنی ان کی

پرورش کی فر مدداری کرے چھران کوادب (بیعنی علم ) سکھلا دے

اور ان پر مہر یانی کرے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کر

دے (بیعنی اُن کی شادی ہوجا ہے جس سے وہ پرورش سے ب

گا۔ایک شخص نے دو کی نسبت پوچھا آپ نے فرمایا دو میں بھی

يى نضيلت ہے۔ايك شخص نے ايك كى نسبت يو جھا آ ب نے

فرمایا ایک میں بھی بہی فضیلت ہے۔ (شرح الشنه)

## وُعا شيحيَّ

یا الله! ان احادیث میں ہم نے جواسلامی آداب واحکام سیکھے ہیں ان پردل و جان سے عمل کر کے اپنی رضا والی زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر ماہیے۔

یا الله! موجوده دور میں ہمیں دین اسلام پر مضبوطی سے کاربند فر مااور غیر اسلامی تہذیب کے اثر ات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ آمین

یا الله! ہمیں اپنی اتنی محبت عطافر ما کہ آپ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنا ہمارے لئے نہایت بہل ہوجائے۔

# النالية الدين المنوصلوك المنوصلوك وسلم والمناه الدين المنوصلوك المناه ا

# حصول علم كادستورانعمل

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة ان يتعلم المرا المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم. التَّنِيِّ اللهِ الله الله عليه وسلم في ارشاد فرماياسب سے افضل صدقہ بیہ کے کہ وئی مسلمان آ دمی کوئی علم (دین

کی بات ) سیکھے پھرا ہے بھائی مسلمان کوسکھلا دے۔(ابن ماجہ)

یا در ہےا ہے گھر والوں میں آ کر گھر والوں کو سنا دیا کریں۔ ۲\_اور جولوگ اُردونہیں پڑھ سکتے وہ کسی اچھے لکھے پڑھے متمجهدارآ دمی کوایے بہاں بلا کراس سے اسی طرح وہی کتابیں سن لیا کریں اور دین کی ہاتیں ہو چھ لیا کریں ،اگرایسا آ دمی ہمیشہ رہے کے لیے تبحویز ہوجادے تو بہت ہی اچھاہے اگراس کو پچھ تخواہ بھی وینا پڑے تو سب آ دمی تھوڑ اتھوڑ اچندہ کے طور پر جمع کر کے ایسے ھخص کونٹواہ بھی دے دیا کریں۔ دنیا کے بے ضرورت کا موں میں سینکاروں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اگر دین کی ضروری بات میں تھوڑ اساخرچ کر دوتو کوئی بڑی بات نہیں۔ مگرایسا آ دمی جو تم کورین کی با تیں بتلاوے اور ایس کتابیں این عقل ہے تجویز مت كرنا بلككسي التصالله والياع عالم عصلاح لي كرنجوين كرنا ٣-ايك كام به يابندى سے كريں كه جب كوئى كام ونيا كايا وین کا کرنا ہوجس کا احصا یا بُرا ہونا شروع سے نہ معلوم ہواس کو دھیان کر کے سی اللہ والے عالم سے ضرور ہو جھے لیا کریں اور وہ جو بتلاوے اس کوخوب ما در تھیں اور دوسرے مردوں اور عور تول کو بھی بتلادیا کریں اور اگرایسے عالم کے پاس جانے کی فرصت شہوتواس کے پاس خط بھیج کر ہو چھ لیا کریں اور جواب کے واسطے ایک لفاف یرا پنا پیدلکھ کریالکھوا کراہیے خط کے اندر رکھ دیا کریں کہاس طرح سے جواب دینااس عالم کوآسان ہوگا اور جلدی آ وے گا۔

تشریج: ان حدیثوں میں اور ای طرح اور بہت سی حدیثوں میں علم وین اور تعلیم دین یعنی دین کے سکھنے اور سکھلانے كانواب اوراس كافرض مونا ندكور ہے اصل سيكھنا اور سكھلانا تو وہى ہے جس سے آ وی عالم بعنی مولوی بن جاوے مگر ہر مخص کو ندائنی ہمت، نداتی فرصت \_اس لیے میں وین کینے اور سکھلانے کے ایسے آسان طریقے بتلاتا ہوں جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ا دا كرك يواب حاصل كرسكيس بفصيل ان طريقول كى سيه:

ا۔ جولوگ اُردو حروف پیجان سکتے اور میڑھ سکتے ہیں یا آ سانی ہے اُردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں وہ تو ایسا کریں کہ اُردو زبان میں جومعتبر کتابیں دین کی ہیں جیسے بہتتی زیور اور بہتتی كوهر اورتعليم الدين اور قصد السبيل اورتبليغ وين اورتسهيل المواعظ کے سلسلہ کے دعظ جتنے مل جاویں ان کتر بوں کوسی اچھے جانے والے سے سبق کے طور پر پڑھ لے اور جنب تک کوئی ایسا یر صانے والانہ ملے ان کتابوں کوخود دیکھتارہے اور جہال سمجھ میں ندآ وے یا کچھ شبہ رہے وہاں پنسل وغیرہ سے کچھ نشان کر دے، پھر جب کوئی اچھا جائے والامل جاوے اس سے یو جھ لے اور سمجھ لے اور اس طرح جو حاصل ہو وہ مسجد میں یا بیٹھک میں دوسروں کو بھی پڑھ کر سُنا دیا کرے اور گھر میں آ کراپٹی عورتوں اور بچوں کو سُنا دیا کرے اسی طرح جنہوں نے مسجد یا بیٹھک میں سُنا ہے وہ بھی اس کواینے دھیان میں چڑھا کر جتنا

ظاہر کیا تو بعض دفعہ فساد ہوجاتا ہے، بعض دفعہ اس فساد ہے دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مقدمہ کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، سب میں وقت بھی خرچ ہوتا ہے اور روپیہ بھی، یہ سب باتیں پریشانی کی ہیں اورا گرغصہ ظاہر نہ کر سکے تو دل ہی ول میں تھٹن اور رنج پیدا ہوتا ہے خواہ مخواہ میٹھے بٹھلائے عم خریدنا کیا فائدہ۔ووسری بات سے کے کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں کہاس میں بھی اکثر ولی ہی خرابیاں ہوجاتی ہیں جن کا انجمی بیان ہوااورایک بڑی خرابی ان دونوں باتوں میں اور ہے جوسب خرابیوں سے بردھ کر ہے۔ وہ بیا کہ ایسے جلسول میں جانے سے یا بحث کرنے سے کوئی بات تفری اور ممرابی کی الی کان میں نیز جاتی ہے جس سےخود بھی شبہ پیدا ہوجا تا ہے اور اہے یاس ا تناعلم نہیں جواس شبہ کودل سے ڈورکر سکے تو ایسا کام کیوں کرے جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہواور اگر کوئی خواہ تخواہ بحث چھیڑنے لگے تو سختی سے کہہ دو کہ ہم سے ایک باتیں مت کرو، اگرتم کو ہوچھٹا ہی ضروری ہوتو عالموں کے یاں جاؤاگران سب باتوں کا خیال رکھو کے تو دوااور پر ہیز کو جمع کرنے ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ و مین کے تندرست رہو گے بھی دین کی بیاری نہ ہوگی ۔اللہ تعالیٰ تو فیق دے۔

سے ملتے رہیں، اگر ارادہ کر کے جادیں تو بہت ہی اللہ والے عالموں سے ملتے رہیں، اگر ارادہ کر کے جادیں تو بہت ہی انجھی بات ہے اور اگر آئی فرصت نہ ہوا ور ایساعالم پاس بھی نہ ہوجیے گاؤں والے ایک طرف پڑے دہتے ہیں تو جب بھی شہروں میں کی کام کو جانا ہوا ور وہاں ایساعالم موجود ہوتو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جا کر ہی ہے جایا کریں اور کوئی بات یا د آجا نے تو ہو چھ لیا کریں۔

۵۔ایک کام ضروری مجھ کرید کیا کریں کہ بھی بھی مہینددومہینہ میں کسی عالم کی صلاح ہے کسی وعظ کہنے والے کو گاؤں یا اپ محلّہ میں بلہ کراس کا وعظ سنا کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف دل میں بیدا ہو کہ اس سے دین بڑمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

یہ خقر بیان ہے دیں سکھنے کے طریقوں کا اور طریقے بھی کسے! بہت آسان، اگر پابندی سے ان طریقوں کو جاری کسے بہت آسان، اگر پابندی سے ان طریقوں کو جاری کسیس سے تو دین کی ضروری یا تیں بے محنت حاصل ہوجاویں گلا اور خیال رکھیں کہ وہ بطور پر ہیز اور اس کے ساتھ بی کہ کا قروں سے اور گمراہوں سے جلسوں میں ہرگز نہ جاویں۔ اول تو کفر کی اور گمراہی کی با تیس کان میں برائے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے دوسر بے بعض دفعہ برائے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے دوسر بے بعض دفعہ ایمان کے جوش میں ایک باتوں پر غصہ آجا تا ہے۔ پھرا گرغصہ

#### دُعا شيحيِّ

اے اللہ! جوام آپ نے ہمیں دیااس نفع عطافر ماے اور ہمیں وہ علم دیجے جوہمیں نفع دے۔
اے اللہ! تمام کاموں میں ہماراانجام بہتر فر مااور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب ہے ہمیں محفوظ فر ما۔
اے اللہ! ہم آپ ہے اپنے دین میں و نیامیں اور اہل وعیال میں معافی اور امن کا سوال کرتے ہیں۔
اے اللہ! ہم ناپسند یدہ اخلاق اور اعمال نفسانی خواہشوں اور بیاریوں ہے آپ کی پناہ ما تھتے ہیں۔
اے اللہ! ہمارے دل کونفاق سے عمل کوریا ہے زبان کوجھوٹ سے اور آ نکھ کو خیانت سے پاک فر ماد ہے کے لیے اللہ ایک اور کا کے اللہ ایک اور کا جو ایک نے ہیں۔

## قرآن مجيد كايره هنااور يره هانا

عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه. 
تَرْجَيْكُ الله الله الله عليه على الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه.

آپ نے خوشخبری دی کا یہ خص کودوثواب ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا جس کے سینہ میں کو بھی قرآن نہ مودہ ایسا ہے جیسے اُجاڑ گھر۔ (تر مذی وداری) فائدہ: اس میں تا کیدہے کہ کوئی مسلمان قرآن سے خالی نہ ہونا جا ہے۔

رسول الله على الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا جس فخص في كلام الله على سے أيك حرف پڑھااس كوايك فيكى ملتى ہے اور مرفيكى وس فيكى كے برابر ہوتى ہے (تواس حساب سے ايك ايك حرف پروس وس نيكياں ملتى ہيں) اور ميں يوں نہيں كہتا الم ايك حرف ہے بلكداس ميں الف ايك حرف ہے اور لام ايك حرف ہے ميم ايك حرف ہے۔ (ترقدى ودارى)

فائدو: بدایک مثال بای طرح جب برد صفه والے نے

الخد کہا تواس میں یا تی حرف ہیں تواس پر بچاس نیکیاں ملیں گ۔
الندا کبر کتنی بری فضیلت ہے۔ پس ایسے خص کی حالت پرافسوں
ہے کہ ذرائ کم جمتی کر کے اتنی برئی دولت حاصل نہ کر ہے۔
الا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے قرآن پڑھااوراس کے حکموں پڑمل کیااس کے ماں باپ وقیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشی آفنا ہی اس روشی کے دن ایسا تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشی آفنا ہی اس حالت ہے بھی زیادہ خوب صورت ہوگی جود نیائے گھروں میں اس حالت میں ہو کہ آفنا ہی تاس وقت گھروں میں آگر آفنا ہی ہو جادے۔ اس میں ہو کہ آفا ہی جو جادے۔ اس میں ہو کہ آفا ہی جو خواس میں آفیاں وقت گھروں میں کتنی روشی ہو جادے۔ اس میں آفیاں وقت گھروں میں کتنی روشی ہو جادے۔ اس ورشی ہو جادے۔ اس

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایاتم میں الله فض معجد میں جاکر کلام الله شریف کی دوآ بیتیں کیوں نہ سکھ لے بیاس کے لیے دواونٹیوں (کے ملنے) سے زیادہ بہتر ہے اور تین آ بیتیں تین اونٹیوں سے اور چارآ بیتیں چارانٹیوں سے اور جارآ بیتیں چارانٹیوں سے دیادہ بہتر ہیں اور ان کی گنتی کے جتنے اونٹ ہوں ان سب سے دوہ آ بیتیں بہتر ہیں۔ (مسلم)

فا کدہ: جس کی وجہ طاہر ہے کہ اونٹ تو دنیائی میں کام آتے
ہیں اور آیتیں دونوں جہان میں کام آتی ہیں اور اونٹ کا نام مثال
ہے طور پرلیا گیا کیونکہ عرب اونٹوں کو بہت چاہتے ہتے ور ندایک
آیت کے مقابلہ میں بھی ساری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں (مرقاق)
اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آگر کسی نے پورا قرآن بھی نہ
پڑھا ہوتھوڑ اہی پڑھا ہوا س کو بھی بڑی فعمت حاصل ہوگی۔

رسول الندسلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا قرآن خوب صاف ہووہ (درجہ میں) فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندوں کے اعمال ناہے لکھنے والے اور عزت والے اور پاک والے جیں اور جو محض قرآن پڑھتا ہوا ور اس میں انکتا ہوا وروہ اس کومشکل لگتا اس کود و ثواب ملیس کے ۔ (بخاری وسلم)

تہارا کیا خیال ہوگا جس نے خود میکام کیا ہے (بیخی قرآن پڑھا ہے اوراس پھل کیا ہے ہم تبہ ہوگا!)۔ (احمد وابوداؤد)

فائدہ: اس صدیث میں اولاد کے قرآن پڑھنے کی گنتی بڑی
فنسیات ہے سوسب مسلمانوں کو چاہیے کہ اولاد کو ضرور قرآن
پڑھا ئیں اورلڑکوں کو بھی اگر کار دبار میں پورا پڑھانے کی فرصت نہ
ہوتو جتنا پڑھا سکو جیسا صدیث نمبر ۲ میں معلوم ہوا اور اگر حفظ نہ
کراسکوتو ناظرہ ہی پڑھا کہ اوراگر حفظ کرائے کی تو فیق ہوتو سبحان
اللہ اس کی اور بھی فضیلت ہے جیسا ابھی اس کی صدیث کھتا ہوں۔
درسول المند تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص
ور آن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جائے
ور آن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جائے
ور آن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جائے
ور آن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے خلاف نہ در کھے
جیسے او پر والی صدیث پڑمل کرنے کو فر مایا تھا اس میں اس پر عقیدہ
میں اس پر عقیدہ
ور کھنے کو فر مایا ) تو اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور

اس کی سفارش ( بخشش کے لیے ) اس کے گھر والوں میں ایسے دس شخصوں کے تق میں قبول فرما وے گا کہ ان سب کے لیے دوڑٹ لازم ہو بھی تھی۔ (اتھ ورٹر ندی وائن ماجدوداری)

فا کدہ: اس حدیث میں حفظ کرنے کی فضیلت پہلے ہے بھی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقہ والے ماں باپ میں تو بیسفارش بخشش کی ماں باپ میں تو بیسفارش بخشش کی ماں باپ کے لیے بین اولا دکو حافظ بنانے کی فضیلت کس ورجہ کی ثابت ہے۔

رسول الندسلى الندتعالى عليه وسلم في ارشادفر مايا كه دلول كو بحى (مجمى) زنگ لگ جاتا ہے جيسے لوہے كوزنگ لگ جاتا ہے جيسے لوہے كوزنگ لگ جاتا ہے جب اس كو يانى پہنچ جاتا ہے، عرض كيايارسول الله وہ كون چيز ہے جس سے دلول كى صفائى ہو جاوے؟ آپ في فرمايا موت كا دھيان ركھنا اور قرآن مجيد كا پر هنا هذا يرايي شعب الايمان )

#### دُ عاليجيُّ

یا الله! ان احادیث میں ہم نے جو اسلامی آ داب واحکام سکھے ہیں ان پر دل و جان ہے مل کر کے اپنی رضا والی زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! موجود و دور میں ہمیں دین اسلام پر مضبوطی ہے کا ربند فر مااور غیر اسلامی تہذیب کے اثر ات ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فر مائے مین میں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فر مائے مین میں اپنی آئی مجبت عطافر ما کہ آپ کے احکامات اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنا ہمارے لئے نہایت سہل ہوجائے۔

الله المنولة المنقد المنقد المنقد المنقد المناسبة عند التي يامة و وانولة المنقد المناسبة عند المناسبة ودوو فريف بزه عن المن من المناسبة عند المناسبة عند المناسبة والمناسبة عند المناسبة المناسبة عند ا

## تلاوت قرآن كااجروثواب

عن جابر رضى الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرا القرآن وفينا الاعرابي والعجمي فقال اقرء وا فكل حسن

> فائده: اس معلوم مواكه خيال شكر كدماري زبان صافت نبیس یا بهاری عمرزیاده به وگن اب احجهاندیز ها جاوے گا تو بهم كونثواب كيا ملے كايا شايد كناه ہو۔ ديكھورسول الند سلى الله تعالى عبيدوسلم في سب كي يسي تسلى فرمادى اورسب كوير عن كاحكم ديا-رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد قرمايا جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان نگادے اس کے لیے اسی نیک لکھی جاتی ہے جو بردھتی چکی جاتی ہے (اس بردھنے ک کوئی حدثہیں بتلائی ،اللہ تعالی ہے أميد ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہو گی ، بے انتہائی بڑھتی چلی جاوے گی ) اور جو محف اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا (جواس نیکی کے بڑھنے ہے بھی زیادہ ہے۔) (احمد) فائدہ: ابتدا کبرقر آن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن بڑھنانہ آوے کس بڑھنے والے کی طرف کان لگا کرمن ہی لیا کرے وہ بھی تو اب سے مالا مال ہوجا وے گا ،اللہ کے بندو بەتو ئىچھىجىي مشكل نېيىن ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا قرآن

پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روزاینے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن كرآ وے كا اوران كو بخشواوے كا۔ (مسلم) رسول الند تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا قرآن كا ید صنے والا قیامت کے روز آ وے گا۔ قرآن یوں کے گا کہاے یروردگار! اس کو جوڑا پہنا دیجئے۔ پس اس کوعزت کا تاج پہنا دیا جاوے گا۔ پھر کہے گا ہے بروردگار اور زیادہ پہنا و پیجے۔ پس اس کو عزنت کا جوڑا پہنا دیا جاوے گا۔ پھر کیے گا ہے پرور دگاراس سے خوش ہوجائے، پس اللہ تعالیٰ اس ہے خوش ہوجاوے گا۔ پھراس ہے کہا جاوے گا كہ قرآن يڑھتا جا اور درجوں يرچڑھتا جا اور ہرآيت ك بدلےایک ایک نیکی برهتی جاوے گی۔ (ترندی و بن ماجد وزیر و مام) فائده: اس يره صفي اور چره صفي كي تفصيل ايك اور حديث میں آئی ہے کہ جس طرح سنجال سنجال کردنیا میں پڑھتا تھااس طرح پڑھتا ہوا اور چڑھتا ہوا جلا جا جوآیت پڑھنے میں اخیر ہوگی و ہال ہی تیرے رہے کا گھرہے۔ (تریزی وابوداؤدوابن باجہ دابن حبان) فائده: مسلمانو! ان حديثول ميںغور كرو ادر قر آن مجيد حاصل کرنے میں اور اولا دکو برزھانے میں کوشش کرو۔ اگر بورا

قرآن پڑھنے یا پڑھانے کی فرصت نہ ہوتو جتنا ہو سکے اُس کی ہمت کرو۔اگراچھی طرح یا دنہ ہوتا ہو یا صاف اور سیحے نہ ہوتا ہو گھبراؤ مت،اس میں لگےرہو۔اس طرح سے پڑھنے میں بھی تُوابِ ملتا ہے،اگر حفظ نہ کرسکو ناظرہ ہی پڑھو پڑھاؤاس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔اگر بورا قرآن حاصل کرنے کی فرصت نہیں یا ہمت نہیں کسی پورا قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کرس بی لیا كرو\_ان سب بالول كا ثواب او پر حديثول ميں پڑھ بچے ہواور مونی بات ہے کہ جو کام ضروری ہوتا ہے اور تواب کا اے اُس کاسامان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اوراس میں بھی تواب ماتا ہے پس اس قاعدہ ہے قرآن کے بڑھنے بڑھائے کا سامان کرنا بھی ضروری ہوگا اور اس میں تواب بھی ملے گا اور سامان اس کا بہی ہے کہ ہر ہر جگہ کے مسلمان مل کر قرآن کے مکتب قائم کریں اور بچوں کو قرآن پڑھوا کیں اور بڑی عمر کے آ دمی بھی اینے کاموں میں ہے تھوڑ اساوقت نکال کرتھوڑ اتھوڑ اقر آن سیکھا کریں ہور جو یر هانے والا مغت نہ ملے سب ل کراس کو گذارہ کے موافق کچھ تنخواه دیا کریں۔ای طرح جونے اینے گھرے غریب ہوں اور اس لیے زیادہ قرآن نہ بڑھ عیس ان کے کھانے کپڑے کا

بندوبست كرديا كرين كهوه اطمينان سے قرآن مجيد ختم كريكيں اور جواڑ کے جتنا قرآن بڑھتے جائیں اینے گھر جا کرعورتوں اور لڑکیوں کوبھی پڑھادیا کریں۔اس طرح سے گھر کے سب مرداور عورت قرآن پڑھ لیں گے۔اگر کوئی سیبیارہ میں نہ پڑھ سکے دہ زبانی ہی کچھ سورتیں یاد کر لے اور قرآن کے کچھ اور حقوق بھی ہیں۔ایک میر کہ جو تحض جتنا پڑھ لے خواہ پورا خواہ تھوڑا وہ اس کو ہمیشہ پڑھتارہا کرے تاکہ بادرہے۔اگر باد ندرکھا تو پڑھا بے یژهاسب یکسان هوگیا۔ دوسرایه کهاگرکسی کوقر آن مجید کا ترجمه ير هن كا بهى شوق موتو بطور خو د ترجمه نه ديكھے كه اس بيس غلط سجھ جانے کا قوی اندیشہ ہے مکسی عالم سے سبق کے طور پر پڑھ لے اورتیسرایه که قرآن مجید کا بهت ادب کرنا جا ہے۔اس کی طرف یا دُل نہ کرو۔ اُدھر پیٹے نہ کرو۔اس سے او کی جگہ پرمت بیٹھو۔ اس کوز مین یا فرش پرمت رکھو بلکہ رحل یا تکیہ پر رکھو۔ چوتھا ہے کہ اگروہ مجٹ جائے کی یاک کپڑے میں لپیٹ کریاک جگہ جہاں یاؤں نہ بڑے۔ فن کر دو۔ یا نجواں میہ کہ جب قرآن پڑھا کرو بیده میان رکھا کرو کہ ہم التد تعالیٰ ہے با تیں کررہے ہیں چھرد کھنا دل پر کیسی روشنی ہوتی ہے؟

#### وُعا شيحيّ

اے اللہ! جوعلم آپ نے ہمیں دیاس نفع عطافر ہائے اور ہمیں وہ علم دیجئے جوہمیں نفع دے۔
اے اللہ! تمام کاموں میں ہماراانجام بہتر فر مااور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب ہے ہمیں محفوظ فرما۔
اے اللہ! ہم آپ سے اپنے دین میں دنیا میں اور اہل وعیال میں معافی اور امن کا سوال کرتے ہیں۔
اے اللہ! ہم ناپسند بدہ اخلاق اور اعمال نفسانی خواہشوں اور بیاریوں ہے آپ کی پناہ ما گئتے ہیں۔
اے اللہ! ہمارے دل کونف ق علی کوریا ہے زبان کوجھوٹ سے اور آئکھ کو خیانت سے پاک فرما دیجئے کے دیا تھوں کی چوری اور جو کچھول جھے اسے ہیں۔

## الثداوررسول يسةمحبت ركهنا

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لا تحبه الا الله ومن بكره أن يعود في الكفر بعد أن انقده الله منه كما يكره أن يلقى في النار.

تَوَجِيرُ : حضرت انس رضى الله تعالى عنه ب روايت ب كه رسول الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا تين چيزيں الیی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اس کوان کی وجہ ہے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ایک وہ شخص جس کے نز دیک الله تعالیٰ اوراس کارسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سب ماسواسے زیادہ محبوب ہوں (لیعنی جنتی محبت اس کواللہ تعالی اور رسول (صلی الند نعالیٰ علیہ وسلم) ہے ہواتن محبت کسی ہے نہ ہو) اورا یک وہخص جس کوکسی بندہ ہے محبت ہوا ورمحض الله تعالیٰ ہی کے لیے محبت ہو (لیعنی کسی دُنیوی غرض ہے نہ ہوتھ خس اس وجہ سے محبت ہو کہ وہ مخف اللّٰہ والا ہے ) اور ایک وہ مخف جس کو الله تعالی نے تفریعے بچالیا ہو(خواہ پہلے ہی ہے بچائے رکھا ہوخواہ تفریعے توبرکر لی اور نیج گیا) اور اس (بچالینے) کے بعدوہ کفر کی طرف آنے کواس قدر ما پہند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کونا پہند کرتا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

> حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا! رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے كهتم ميں كوئي شخص (بورا) ایماندار نبیس ہوسکتا جب تک کہ میر ے ساتھ اتن محبت نہ رکھے کہ اینے والد ہے بھی زیادہ اور اپنی اولا د ہے بھی زیادہ اور سب آ دمیوں ہے بھی زیادہ روایت کیااس کو بخاری وسلم نے۔ حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول التصلى التدنعالي عليه وسلم نے فرما يا كه بنده ايما ندار تبيس موتا جب تك كدمير بساته اتن محبت ندر كھے كەنتمام الل وعيال سے زياده اور تمام آ دمیول سے بھی زیادہ۔ بروایت کیا اس کومسلم نے اور بخاری میں عبداللہ بن ہشام کی روایت سے بیجی ہے کہ حضرت عمر منى الله تعالى عنه نه عرض كيا يا رسول الله (صلى التد تعالى عليه وسلم) بیشک مجھ کوآ ب کے ساتھ سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے بجزاین جان کے (لیعنی این جان کے برابرآ پ کی محبت معلوم ہیں ہوتی) آپ نے فرمایاتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری

جان ہے ایماندارنہ ہو کے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ رکھو گئے۔حضرت عمر دضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیااب تو آپ کے ساتھ اپنی جان ہے بھی زیادہ محبت معلوم ہوتی ے آپ نے قرمایا اب بورے ایما ندار ہوائے مر!

فائدہ اس بات کوآ سانی کے ساتھ یوں مجھوکہ حضرت عمر دضی الله تعالى عنهن اول غور نہيں كيا تھا، بير خيال كيا كما بي تكليف سے جتنااثر ہوتا ہے دوسرے کی تکلیف ہے اتنااثر نہیں ہوتااس کیے اپنی جان زیادہ پیاری معلوم ہوئی پھرسوچنے ہے معلوم ہوا کہ اگر جان دينے كاموقع آجائے تو يقيني بات ہے كہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم کی جان بیانے کے لیے ہرمسلمان اپنی جان دینے کو تیار ہوجائے ای طرح آپ کے دین پر بھی جان دینے سے بھی منہ ندموڑے تو اس طرح سے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہوئے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول النُّدُ سَلَى النُّدِ تَعَالَى عليه وسلم نے قرما يا كدالنَّد تعالى سے محبت

ر کھواس وجہ سے کہ وہ تم کوغذا میں اپنی تعتیں دیتا ہے اور مجھ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) سے محبت رکھواس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ روایت اس کوئز ندی نے۔

فائدہ اس کاریمطلب ہیں کہ صرف غذادیے بی سے اللہ تعالی کے ساتھ محبت رکھو بلکہ مطلب ہیہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت رکھو بلکہ مطلب ہیہ کہ کہ اللہ تعالی کے سمالات واحسان تو بہت فلام ہے جو بے شار ہیں آگر کسی کی مجھ میں نہ آویں تو بیاحسان تو بہت فلام ہے جس سے کسی کواٹ کا رہیں ہوسکتا ، یہی مجھ کراس سے محبت کرو۔

فاكده. اس حديث ميس كتني بيزى بشارت ہے كدا كرزياده

عبادت کا بھی ذخیرہ نہ ہوتو اللہ تعالی اور رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) کی محبت ہے اتن بڑی دولت مل جاوے گی۔

حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شنے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (نماز تنجد میں) ایک آیت میں تمام رات گذار کرفنج کر دی اور وہ آیت ہے ۔ اِن تعکذ بھی مالے (المائدہ آیت ۱۱) بینی (اے پروردگار) اگر آپ ان کو (بینی میری آمت کو) عذاب ویں تو وہ آپ کے بندے ہیں (آپ کوان پر ہر طرح کا اختیارہے) اور اگر آپ ان کی مغفرت فرمادی تو (آپ کے نزدیک پچھ مشکل کا م نہیں ان کی مغفرت فرمادی تو (آپ کے نزدیک پچھ مشکل کا م نہیں کیونکہ) آپ زبر دست ہیں (بوے سے بڑا کام کر سکتے ہیں اور حکمت والے ہیں (گنہگاروں کو بخش ویتا بھی حکمت سے ہو اور حکمت والے ہیں (گنہگاروں کو بخش ویتا بھی حکمت سے ہو گا) روایت کیا اس کونسائی اور این ماجہ نے۔

قائدہ: شیخ دہلوی نے مشکو ہ کے حاشیہ بیں کہا ہے کہاں آ بت کامضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اپنی قوم کے معاملہ بیں اور غالبًا رسول اللہ صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کی حالت حضور حق بیں پیش کر کے ان کے لیے مغفرت کی درخواست کی ۔ فقط۔ شیخ نے پہلفظ غالبًا احتیاط کے لیے فرہا دیا ورنہ دوسرا احتال ہو ہی نہیں سکتا تو ویکھنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عدیہ وسم کو اپنی امت کے ساتھ کتنی بڑی شفقت ہے کہ تمام رات کا آ رام اپنی امت پر قربان کر دیا اور ان کے لئے وُعا ما تکتے رہے اور سفارش فرماتے رہے کون ایسا ہے ص

## وْعالَ لِيحِيِّ

یا الله! ان احادیث میں ہم نے جو اسلامی آداب واحکام سیسے ہیں ان پردل وجان سے مل کر کے اپنی رضا والی زندگی گر ارنے کی تو فیق عطافر ماہے۔ یا الله! موجودہ دور میں ہمیں دین اسلام پرمضبوطی سے کاربند فرما اور غیر اسلامی تہذیب کے اثر ات سے ہمیں اور ہماری نسلول کی حفاظت فرما۔ آمین

# محبت رسول كاانعام

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلى كمثل رجل استو قد نارا فلما اضاء ت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التى تقع فى النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تقحمون فيها.

تَوَنَّجُكِمْ الله عند الله عند المراب الله تعالی عند الله الله عند الله الله الله الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که میری (اور تہراری) حالت الشخص کی ہے کہ جیسے کی نے آگ روش کی اور اس پر پروانے گرنے گے اور وہ ان کو ہٹا تا ہے گروہ اس کی نہیں مانے اور آگ میں دھنے جاتے ہیں۔ ای طرح میں تمہاری کمریکڑ کر آگ سے ہٹا تا ہوں (کد دوز خ میں لے جانے اور آگ میں دور کتا ہوں) اور تم اس میں گھے جاتے ہو۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

فا کدہ: ویکھنے اس حدیث سے رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کودوز خ سے اپنی اُمت کو بچانے کا کتنا اجتمام معلوم ہوتا ہے بیجت نہ ہوتو اللہ سے بیجت نہ ہوتو افسوس ہے۔

حفرت عباس بن مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کی اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ کے مغفرت کر دی بجر جفو تی العباد کے (کہ اس میں ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرورلوں گا اور بدول عذاب مغفرت نہ بوگی) آپ اللہ عنوش کیا اللہ بروردگارا گرآپ چا ہیں تو مظلوم کو (اس کے حق کا عوض) جنت سے دے کر ظالم کی مغفرت فر ماسکتے ہیں گر اس مثام کو بید و عاقبول ہوگی۔ پھر جب مزدلفہ میں آپ کو جو کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اور تصرت ابو بکر اور حضرت عمر (رضوان اللہ تعالیٰ علیم) آپ اللہ تعالیٰ علیم) کے یو تھے نے برآپ نے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے یو تھے نے برآپ نے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے یو تھے نے برآپ نے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ اللہ کے یو تھے نے برآپ نے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ اللہ کے یو تھے نے برآپ نے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ اللہ کے یو تھے نے برآپ نے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ اللہ کے یو تھے نے برآپ نے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ اللہ اللہ کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ اللہ کے یو تھے نے برآپ کے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے یو تھے نے برآپ کے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ کہ بیاں کے بو تھے نے برآپ کے فرمایا کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ کہ جب البیس کو معلوم ہوا کہ اللہ کی درخوا سے بھوں کہ اللہ کہ جب البیس کو میں کی درخوا سے کہ کو بو کھے نے برائیں کے بوجب کو برائیں کے بوجب کو برائیں کے بوجب کو برائیں کو برائیں کے بوجب کو برائیں کو برائیں کے بوجب کی درخوا سے کی درخوا سے کو برائیں کے بوجب کے بوجب کو برائیں کے برائیں کے بوجب کو برائیں کے برائیں کے بوجب کے برائیں کے برائیں کے برائیں کو برائیں کو برائیں کے برائیں کے برائیں کے برائیں کے برائیں کے برائیں کو برائیں کے برائی

تعالی نے میری وُ عاقبول کر لی اور میری امت کی مغفرت فر مادی ، خاک لے کرا ہے سر پر وُ النّا تقااور ہائے وائے کرتا تھا مجھ کواس کا اضطراب دیکھ کرہنس آ گئی۔ (ابن ہد)

فائدہ: اس حدیث کا میہ مطلب نہیں کہ حقوق العباد علی الله الله قامی جج کرنے سے بدول سزامعاف ہوجادیں گے اور نہ بیہ مطلب ہے کہ خاص جج کرنے سے بدول سزامعاف ہوجادیں گے بلکہ قبل اس دُعاکے قبول ہونے سے دواختال سے ایک میہ کہ حقوق العباد کی سزا میں جہنم میں ہمیشہ سر ناپڑے، دوسرا میہ کہ گوجہنم میں ہمیشہ سر ناپڑے، دوسرا میہ کہ قبول ہونے کے بعد دو وعدے ہوگئا ایک میزا ضرور ہو۔ اب اس دُعا کے قبول ہونے کے بعد دو وعدے ہوگئا ایک میہ کہ بعد سرزا بھی اس طور پرنجات ہوجاوے گی ، دوسرا میہ کہ بعض دفعہ بدول سزا بھی اس طور پرنجات ہوجاوے گی ، دوسرا میہ کہ بعض دفعہ بدول سزا بھی اس طور پرنجات ہوجاوے گی کہ مظلوم کو میں دے کراس سے راضی نامہ دلوایا جاوے گا۔

گی کہ مظلوم کو میں دے کراس سے راضی نامہ دلوایا جاوے گا۔
فائدہ: غور کر کے دیکھو آپ کو اس قانون کی منظوری لینے میں میں جو شہیں انہا ہے۔ کیا اب بھی قلب میں آپ

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سے دوایت ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ دسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے ووا بیتیں پڑھیں جن جس حضرت ابراجیم علیہ السلام (ابراجیم آیت ۱۳۹۱) کی دُعا کیں اور حضرت علیہ السلام (المائدة آیت ۱۱۸) کی دُعا کیں اور حضرت علیہ السلام (المائدة آیت ۱۱۸) کی دُعا کیں اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی است کے لیے ذکور جیں اور دُعا کے لیے اپنے دولوں ہاتھ اٹھائے اور عُض کیا اے الله میری اُمت، میری اُمت دین وولوں تعالیٰ نے فرمایا اے جبر بل محمد (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ) کے پس جاواور یوں تو تمہارا پروردگارجا نہوں نے آپ سے پوچھوارسول الله صلی رونے کا سبب کیا ہے؟ اُنہوں نے آپ سے پوچھارسول الله صلی الله تعالیٰ نے دین علیٰ علیہ وسلم نے جو پچھ کہا تھا ان کو بتلایا۔ حق تعالیٰ نے بحر کیل علیہ السلام سے فرمایا محمد (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ) کے پاس جبر کیل علیہ السلام سے فرمایا محمد (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ) کے پاس

رئی نددیں گے۔ روایت کیااس کوسلم نے۔

فائدہ: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آپ تو

مجھی جوش نہ ہوں گے اگر آپ کی اُمت میں سے ایک آ دمی

بھی دوز خ میں رہے ( درمنٹور عن الخطیب ) اور اللہ تعالیٰ نے

وعدہ فر مایا ہے آ کے خوش کرنے کا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا

ایک امتی بھی دوز خ میں نہ رہیگا۔ اے مسلمانو! بیسب دولتیں
اور نعمتیں جس ذات کی برکمت سے نصیب ہوئیں اگر ان سے

اور نعمتیں جس ذات کی برکمت سے نصیب ہوئیں اگر ان سے

عبت نہ کرد گے تو کس سے کرد گے ؟

ج وُاوركَهُوآ بِ كُوآ بِ كَي أُمت كِمعامله مِين خُوشُ كردي سي كاور

حضرت عمرضی الله تغالی عند سے دوایت ہے کہ ایک شخص تھ جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا۔ رسول الله سلی الله تغالی علیہ وسم نے اس کوشراب نوشی میں سزابھی دی تھی ، ایک دفعہ پھر لایا گیا اوار سزا کا تھم ہوکر سزا دی گئے۔ایک شخص نے کہا اے الله اس پرلعنت کرکس کثر ت ہے اس کولا یا جا تا ہے۔ رسول الله صلی الله رتعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پرلعنت نہ کرو، واللہ میراعلم یہ الله رتعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پرلعنت نہ کرو، واللہ میراعلم یہ

ہے کہ بیاللہ تعالی اور رسول القصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ روایت کیااس کوابوداؤ و نے۔

فائدہ: اللہ تعالی اور رسول النہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی کتنی قدر فر مائی گئی کہ اتنا ہوا گناہ کرنے پر بھی اس مراحنت کی اجازت نہیں دی گئی۔

اے مسلمانو! ایسی مفت کی دولت جس میں ندمخت نہ مشقت کہاں نصیب ہوتی ہے اس کو ہاتھ سے مت دینا اپنی رگ رگ مشقت کہاں نصیب ہوتی ہے اس کو ہاتھ سے مت دینا اپنی رگ رگ میں امتد تعالیٰ درسول امتد صلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور مشق سالیٹا اور رچالیٹا۔ بید حدیثیں مفتلوٰ قامیں ہیں اور ایک درمنٹور کی ہے جس میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔

اس اعتقاداوراس میں بیری ایک کا دافتہ ہوائی سے دل الف کیدی ہی مصیبت یا پریشانی کا دافتہ ہوائی سے دل مضبوط رہے گا، یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اس کے خلاف ہونیں سکتا تھا اور وہ جب جا ہے گا اس کو دفع کر دے گا۔ بیس مصیبت کے دور ہونے میں دیر بھی گئے گئو پریشان اور مایوں اور دل کمز ورنہ ہوگا۔ میں دیر بھی گئے گئو پریشان اور مایوں اور دل کمز ورنہ ہوگا۔ بیس دیر بھی گئے گئو پریشان اور مایوں اور دل کمز ورنہ ہوگا۔ کے نیز جب بیر بھی گیا تو کوئی تذہیراس مصیبت کے وقع کرنے کی ایسی نہ کرے گا جس سے خدا تعالیٰ نا راض ہو۔ یوں کرنے کی ایسی نہ کرے گا جس سے خدا تعالیٰ نا راض ہو۔ یوں سمجھے گا کہ مصیبت تو بدوں خدا تعالیٰ کے جا ہے ہوئے دفع ہوگ

نہیں پھر خدا تعالیٰ کو کیوں ناراض کیا۔

دے بیز اس بیجھنے کے بعد سب تد بیروں کے ساتھ بیٹھ فل دے بین اس بیجھنے کے بعد سب تد بیروں کے ساتھ بیٹھ فل دے بین بھی مشغول ہوگا کیونکہ بیا سمجھے گا کہ جب ای کے جیا ہے سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے تو اس سے عرض کرنے میں نفع کی زیادہ اُمید ہے پھر دعا میں لگ جانے سے اللہ تعالیٰ سے علاقہ بروہ جاوے گا جو تمام راحتوں کی جڑ ہے۔

نیز جب ہرکام میں بیلفتین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بی کے کرتے

سے ہوتا ہے ، تو کسی کامیا بی بیں اپنی کسی تدبیر یا سمجھ پراس کو تا ز اور فخر اور دعویٰ نہ ہوگا۔ حاصل ان سب فائد دن کا بیہ ہوا کہ بیٹ فس کامیا بی بیس شکر کرے گا اور تا کا می بیس صبر کرے گا۔ اور یہی فائدے اس مسئلہ کے اللہ تعالیٰ نے اس آبت بیس بطور خلاصہ نظائے ہیں (لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفوحوا بمآ آتکم الآیة) (سورہ حدید آبت ۲۳) اور اس مسئلہ کا بیمطلب نہیں کہ تقدیر کا بہانہ کر کے شریعت کے موافق ضروری تدبیر کو بھی چھوڑ دے بلکہ بیمخص تو کمز ور تدبیر کو بھی نہ چھوڑ ہے گا اور اس میں

کھی میدر کھے گا کہ خداتی الی اس میں بھی اثر دے سکتا ہے اس لئے بھی ہمت نہ ہارے گا۔ جیسے بعض او گوں کو بین طی ہوج تی ہے اور دین تو ہوی چیز ہے دنیا کے ضروری کا موں میں بھی الی کم ہمتی کی ٹرائی حدیث میں آئی ہے۔ حضورصلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کم ہمتی کو نا پسند فرما تا ہے لیکن ہوشیاری ہے کا سے لو (یعنی کوشش و تد بیر میں کم ہمتی مت کرو) پھر جب کوئی کا م تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تب کہو حسبی اللہ و نعم الموسیل (یعنی خداکی مرضی میری قسمت) (ابوداؤد)

## دُعا شجيح

یا الله! ان احادیث میں ہم نے جواسلامی آداب واحکام سیکھے ہیں ان پردل وجان سے عمل کر کے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔

**یا الله!** موجوده دور میں ہمیں دین اسلام پرمضبوطی سے کاربندفر ، اور غیراسلامی تہذیب کے اثرات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ آمین

یا الله! جمیں ابنی اتن محبت عطافر ما که آپ کے احکامات اور حضور صلی الله علیه وسلم کی مبارک سنتوں پر چینا ہمارے لئے نہایت سہل ہوجائے۔



# تفذيراورخدانعالي بربھروسهركھنا

عن جابر رضى الله عنه رفعه لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاءَ هُ لم يكن ليصيبهُ.

تَنْ ﷺ : حضرت جابر اسے روایت ہے کہ رسول لله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پرائیمان نہ لائے ، اُس کی بھلائی پر بھی اور اُس کی برائی پر بھی یہاں تک کہ بیایفین کرلے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی اور جو بات اس سے ہٹنے و کی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ (تر نہ ی

نے اس کومقدرنہ کیا ہو۔اورکسی الیسی چیز سے پیچھے مت ہے۔ کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جاو کگی اگر چیاللند نعالیٰ نے اس کومقدر کردیا ہو۔ ( کبیرواوسط)

فائدہ: لیعنی بیدونوں گمان غلط ہیں بلکہ جو چیز مقدر نہیں وہ آ گے بڑھنے ہے جسی حاصل نہیں ہوسکتی اس لئے اس گمان سے آ گے بڑھنا بریکار۔اورای طرح جو چیز مقدر ہے وہ ہننے اور بیخے سے کن نہیں سکتی اس لئے اس سے بیٹا بریکار۔

حضرت ابو ہرمیہ است روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مد و چا ہ اور ہمت مت ہاراورا گرجھے پرکوئی واقعہ پڑجائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایس ہوجا تالیکن (ایسے وفت میں) یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فر مایا تھا، اور جو اس کومنظور ہوا اس نے وہی کیا۔ (مسلم)

حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم فی معادت ہیہ کہ خدا تعالی نے جواس کے لئے مقدر فر مایا آ دمی کی سعادت ہیہ ہے کہ خدا تعالی نے جواس کے لئے مقدر فر مایا اس پر راضی رہے اور آ دمی کی محرومی ہیہ ہے کہ خدا تعالی سے خیر مانگن جھوڑ دے ، اور بیا بھی آ دمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالی فی جواس کے لئے مقدر فر مایا اس سے تاراض ہو۔ (احدور ندی)

ابن عبال سے روایت ہے کہ میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے چھے تھا آپ نے جھے ہے فرمایا اے لڑے میں تجھ کو چند ہاتیں بتلاتا هول \_ الله تعالى كاخيال ركه وه تيري حفاظت فرماويكا الله تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کوایئے ساتے (لیعنی قریب) یاوے گا جب تجھ کو پچھ ما نگنا ہوتو اللہ تعالی سے ما نگ اور جب تجھ کو مدو جا ہنا ہوتو اللہ تعالیٰ ہے مدد جاہ ،اور بیایقین کرلے کہ تمام گروہ اگر اس بات برمتفق ہوجاویں کہ تجھ کوکسی بات سے نفع پہنچاویں و تجھ کو ہر گزنفع نہیں پہنچ کتے بجزالی چیز کے جوالند تعالی نے تیرے لئے لکھ دی تھی۔اوراگر وہ سب اس بات پرمتفق ہو جاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاویں تو تجھ کو ہر گز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز الی چیز کے جواللہ تعالی نے تیرے لئے لکھ دی تھی۔ (ترندی) حضرت ابو درداء سے روایت ہے کداللد تعالیٰ نے تمام بندوں کی بانچ چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے اور اس كرزق سے اوراس كے ل سے اوراس كے وفن ہونے كى جك اورید کہ (انجام میں) سعیدہ یاشقی ہے۔ (احمد و برار وکبیر واوسط) حضرت معاوية سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عديه وسلم نے فر ماياكسي اليم چيزير آ كے مت بڑھ جس كى نسبت تيرا ید خیال ہو کہ میں آ کے بر ھراس کو حاصل کرلوں گا اگر چہ التد تعالی

حفرت عمروبن العاص من روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ آ وی کا ول (تعلقات کے) ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے۔ سوجس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے بیجھے ڈال ویا الله تعالی پر وابھی نہیں کرتا۔ خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہوجا وے اور جو شخص الله تعالی پر تو کل کرتا ہے الله تعالی میں سب شاخوں میں اس کے لئے کافی ہوجا تا ہے۔ (ابن ماجہ) فائدہ: یعنی اس کے لئے کافی ہوجا تا ہے۔ (ابن ماجہ) فائدہ: یعنی اس کو پر بیٹائی اور مشکلیں نہیں ہوتیں ، یہ دو مدیثیں مشکو ق میں ہیں۔

حضرت عمران بن حمین سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے قر مایا جوشن (اپ ول سے) اللہ تعالیٰ ہی کا ہو
رہ اللہ تعالیٰ اس کی سب فرمہ داریوں کی کفایت قرما تا ہے اور
اس کوالی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گرن بھی نہیں ہوتا اور
جوشن دنیا کا ہور ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالہ کر دیتا ہے

(ابوالشخ) میر حدیث ترغیب وتر ہیب میں ہے۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک اعرابی کوفر مایا کہ اونٹ کو ہا ندھ کرتو کل کر۔
فائدہ: لینی تو کل میں تدبیر کی ممانعت نہیں ہاتھ سے تدبیر
کرے دل سے اللہ پرتو کل کرے اوراس تدبیر پربھروسہ نہ کرے۔
ابوخز اما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ابوجھ گیا کہ دوااور جھاڑ بھونک کیا تقدیر کوٹ ل دیتی ہے آپ نے
فرمایا یہ بھی تقدیر میں واضل ہے۔ (تر نہ کی وابن ماجہ)
فائدہ: بینی یہ بھی تقدیر میں ہے کہ فلال دوایا جھاڑ بھونک
سے نفع ہوجاوے گاہے حدیث تخریخ سے عراقی میں ہے۔
مسلمانو! ان حدیثوں سے سبق لوء کیس ہی دشوار کی
پیش آ وے دل تھوڑا مت کرواور دین میں کچے مت ہوء خدا
تعیالی مدد کرے گا۔ فقط

#### وُعا شيجيّ

اے اللہ! جوعلم آپ نے ہمیں دیااس سے نفع عطافر مائے اور ہمیں وہ علم دیجئے جوہمیں نفع دے۔
اے اللہ! تمام کاموں میں ہماراانجام بہتر فر مااور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب ہے ہمیں محفوظ فر ما۔
اے اللہ! ہم آپ سے اپنے دین میں دنیا میں اور اہل وعیال میں معافی اور امن کا سوال کرتے ہیں۔
اے اللہ! ہم ناپسند بدہ اخلاق اور اعمال نفسانی خواہشوں اور بیم ریوں سے آپ کی پناہ ما تگتے ہیں۔
اے اللہ! ہمارے دل کو نفاق سے عمل کوریا سے زبان کو جھوٹ سے اور آئکھ کو خیانت سے یاک فرما و ہجئے کے دنکہ آپ آئکھوں کی چوری اور جو کچھول جھیاتے ہیں جانتے ہیں۔

المراس ا

## دُ عا ما نگنا

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد مالم يدع بالاثم او قطيعة رحم مالم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم او يستجاب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء (مسلم) فقد دعوت وقد دعوت فلم او يستجاب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء (مسلم) فو في في الله عنه الله عنه الله عنه ويدع الدعاء (مسلم) في في الله عنه الله عنه ويلم في ويا بنده ك وعاقبول موتى الله عنه الله عنه الله عنه ويا الله عنه كرا ويا الله عنه الله عنه الله عنه ويا الله عنه الله عنه ويا الله عنه الله عنه

چوروں سے محفوظ رکھ۔ یا مثلاً کوئی مقدمہ کررکھا ہے یا اس برکسی نے کررکھا ہے تواس کی ہیروی بھی کرنا جا ہے وکیل اور گواہوں کا انتظام بھی کرنا جا ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی كرناحا ہے كدا كالتداس مقدمه ميں مجھ كوفتح دے اور ظالم كے شرے مجھ کو بیجا۔ یا قرآن اورعلم وین حاصل کررہا ہے تو اس میں جی لگا کر یابندی سے محنت بھی کرنا جا ہے مگراس کے ساتھ دعا بھی کرنا خاہیے کہا ہے اللہ اس کوآسان کردے اور میرے ذہن میں اس کو جما وے۔ یا نماز و روزہ وغیرہ شروع کیا ہے، یا ہزرگوں کے بتلانے ہے اور عبادتوں میں لگ گیا ہوتو سستی اور نفس کے حیلہ بہانہ کا مقابلہ کر کے ہمت کے ساتھ اس کو نیا ہنا جا ہے مگر دعا بھی کرتارہے کہاہ اللہ میری مدد کراور مجھ کواس کی ہمیشہ تو فیق دے اور اس کو قبول فرما۔ بینمونہ کے طور پر چند مثالیں لکھ دی ہیں۔ ہر کام اور ہرمصیبت میں اسی طرح جواینے كرنے كى تدبير ب وہ بھى كرے اور سب تدبيروں كے ساتھ الله تعالیٰ ہے خوب عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتا رہے اورجس کام میں تدبیر کا کچھے دخل نہیں اس میں تو تمام کوشش وعا

یعنی جس چیز کی ضرورت ہوخواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا اورخواہ اس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے اورخواہ اپنی کوشش اور قابوے باہر ہوسب اللہ تعالیٰ ہے مانگا کرے لیکن اتنا خیال ضروری ہے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔اس میں سب باتیں آ كئيں، جيے كوئى تھيتى كرتا ہے تو محنت اور سامان بھى كرنا جا ہے محرالله تعالیٰ ہے دُ عامیمی مانگز جاہیے کداے اللہ اس میں برکت فر ما اور نقصان ہے بیجا۔ یا کوئی وشمن ستاوے،خواہ ونیا کا دشمن خواہ دین کا رحمن ، تو اس سے بیچنے کی تدبیر بھی کرنا جا ہے خواہ وہ تربیرایے قابوکی ہوخواہ حاکم ہے مددلیتا پڑے مگراس تربیر کے ستھاں ٹڈتی لی ہے بھی دعاما تکنا جا ہیے کہا ے اللہ اس دشمن کوزیر کر دے یا مثلاً کوئی بیار ہوتو دوا دار وبھی کرنا جا ہے مگر اللہ تحالی سے دعا بھی مانگنا جا ہیے کہ اے اللہ اس بیاری کو کھودے یا اپنے یاس کھھ مال ہے تو اس کی حقاظت کا سامان بھی کرتا جا ہے، جیسے مضبوط مکان میں مضبوط قفل لگا کر رکھنا یا گھر والوں کے یا نوکروں کے ذریعہ ہے اس کا پہرہ دیتا، دیکھ بھال رکھنا، تکراس کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی مانگنا جاہیے کہ اے اللہ اس کو

حاجت کی آئندہ بھی ضرورت ہوتو کہتا ہے کہ پچھ کو ٹا اُمیدی نہیں پھرعرض کرتا رہوں گا اور اصلی بات تو یہ ہے کہ مجھ کو جناب کی مہر بانی کام ہونے سے زیادہ پرری چیز ہے۔ کام ق خاص وفت یا محد و د درجہ کی چیز ہے۔ جناب کی مہر یانی تو عمر بحر

کی اور غیرمحد و دورجه کی دولت اور نمت ہے۔ تواےمسلمانو! ول میں سوچو کیاتم دعا مانگنے کے وقت ور وعاما تکنے کے بعد جب اس کا کوئی ظہور نہ ہواللہ تع کی ہے ساتھ ابیا ہی برتاؤ کرتے ہو۔سوچواورشر ماؤ۔ جب بیہ برتاؤنہیں كرتے تو اپني دُعا كو دُعاليعني درخواست كس منہ ہے كہتے ہوتو واقع میں کی تہہاری ہی طرف سے ہے جس سے وہ دُعا درخواست نہ رہی اور اس طرف سے تو اتنی رعایت ہے کہ درخواست دینے کا وقت بھی معین نہیں فرمایا۔ وقت بے وقت جب جا ہوعرض معروض کرلو۔ نمازوں کے بعد کا وفت بھی تم ہی نے تھم ارکھا ہے البنہ وہ وقت دوسرے وقتوں سے زیادہ برکت کا ہے۔ سواس وفت زیادہ دُ عا کروہا قی اور وقتوں میں بھی اس کا سلسلہ جاری رکھو۔جس وفتت جوحاجت یا دآ سٹی فورا ہی دل ہے یا زبان ہے بھی مانگنا شروع کرو۔ جب دُی کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اس حقیقت کے موافق وُء ما تکو پھر دیکھوکیسی برکت ہوتی ہے اور برکت کا بیمطلب نہیں کہ جو مانگو مے وہی مل جاوے گا۔ مجھی تو وہی چیزمل جاتی ہے جیسے کوئی آخرت کی چیز مانگے کیونکہ وہ بندہ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔البتداُس میں ایمان اور اطاعت شرط ہے کیونکہ وہاں کی چیزیں قانو نا اُس شخص کومل سکتی میں اور کبھی وہ چیز ، نگی ہوئی نہیں متی جیسے دنیا کی چیزیں مانگے کیونکہ وہ بندہ کے لیے بھی بھلائی ہے بھی برائی۔ جب اللہ تعالی کے نز دیک بھلائی ہوتی ہے اس کول جاتی ہے اور جب ٹر الک

ی میں خرج کرنا ضرور ہے، جیسے بارش کا ہونا یا اولا د کا زندہ رہنا یا کسی بیاری کا علاج بیاری ہے اچھا ہو جانا یانفس وشیطان کا نہ ببكانا \_ يا وبا اورطاعون \_\_ محفوظ ربهنا يا قابويا فته ظالمول كيشر ہے بچنا۔ان کاموں کا بنانے والا تو بجز القد تعیالی کے کوئی برائے ہم بھی نہیں۔اس لیے تدبیر کے کاموں میں جتنا حصہ تدبیر کاہے، ان بے تد بیر کے کا مول میں وہ حصہ تد بیر کا بھی وعاہی میں خرج کرنا جاہیے۔غرض تدبیر کے کامول میں تو پچھ تدبیر اور پچھ دعا ے اور بے تدبیر کے کا مول میں تدبیر کی جگہ بھی دعا ہی ہے۔

تواس میں زیادہ دعا ہوئی اور دعا فقط اس کا نام نہیں کہ دو عار ہاتیں یا وکرکیں اور نمازوں کے بعداس کوصرف زبان ہے آ موخته کی طرح پر دو دیا اسو بید دعا نہیں ہے۔ محض دعا کی نقل ہے۔ دعا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے در بار میں درخواست چین كرناہے، سوجس طرح حاكم كے يہاں درخواست ويت بيں كم ے کم دعا اس طرح تو کرنا جاہیے کہ درخواست دینے کے وفت آئیمیں بھی ای طرف گلی ہوتی ہیں ، دل بھی ہمہ تن ادھر بی ہوتا ہے، صورت بھی عاجزوں کی سی بناتے ہیں۔ اگر زبانی کھے عرض کرنا ہوتا ہے تو کیے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اوراین عرضی منظور ہونے کے لیے بورا زور نگاتے ہیں اور اس یقین ولانے کی بوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوآ ب سے بوری اُمید ہے کہ ہماری درخواست پر بوری توجہ فر مائی جاوے گی ، پھر بھی عرضی کےموافق حکم نہ ہواور حاکم عرضی دینے والے کے سامنے افسوس ظاہر کرے کہ تمہاری مرضی کے موافق تمہارا کام نہ ہوا تو یہ مخص فور آ بہ جواب دیتا ہے کہ جناب مجھ کو کو کی رنج یا شکایت نہیں۔اس معاملہ میں قانون ہی ہے جان نہ تھی یا میری ہیروی میں کی رو گئی تھی جناب نے سیچھ کی نہیں فرمائی اور اگر اس

ہوتی ہے تو نہیں ملتی۔ جیسے ہب بی بی کو بیسہ ، نگنے پر بھی دے دیتا ہے اور بھی نہیں ویتا جب وہ دیکھتا ہے کہ اس سے بیدائی چیز خرید کر کھا وے گا جس سے حکیم نے منع کر رکھا ہے۔ تو برکت کا مطلب بینیں ہے کہ وہ ما تگی ہوئی چیز مل جا وے۔ بلکہ برکت کا مطلب بیہ ہے کہ دُ عا کرنے سے حق تعالیٰ کی توجہ بندہ کی طرف مطلب بیہ ہے کہ دُ عا کرنے سے حق تعالیٰ کی توجہ بندہ کی طرف ہوجاتی ہے اگر وہ چیز بھی کسی مصلحت سے نہ طاقہ دُ عا کی برکت سے بندہ کے ول جس تسلی اور قوت بیدا ہوجاتی ہے اور پر بیشانی اور قوت بیدا ہوجاتی ہے اور پر بیشانی اور کہ وہ وہ اتی ہے اور بر بیشانی ہوتا ہے جو دُ عا کرنے سے بندہ کی طرف حق تعالیٰ کی اس خالص توجہ کا اور یہی توجہ کا میں ہوجاتی ہے اور یہ بیدہ کی طرف حق تعالیٰ کو ہوجاتی ہے اور یہی توجہ خاص اجابت کا وہ بیتی درجہ ہے جس کا وعدہ حق تعالیٰ کی طرف سے دُ عاکر نے والے کے لیے ہوا ہے اور اس حاجت کی طرف سے دُ عاکر نے والے کے لیے ہوا ہے اور اس حاجت کی طرف سے دُ عاکر نے والے کے لیے ہوا ہے اور اس حاجت

کا عطافر ما دینامیا جابت کا دوسر درجہہے۔

(جیسے کوئی طبیب سے درخواست کر ہے کہ میرا علاج مسبل سے کر دیتا ہے مسبل سے کر دیتا ہے وہ مسبل سے کر دیتا ہے وہ مسبل ندو ہاور دوسری منظوری مسبل دیتا ہے۔اس میں یہ شرط ہے کہ مسلحت بھی سمجھے ۱۲)

جس کا وعدہ بلاشرط نہیں بلکہ اس شرط ہے ہے کہ بندہ کی مصلحت کے خلاف نہ ہواور یکی توجہ خاص ہے۔ جس کے سامنے بڑی ہے بڑی حاجت اور دولت کوئی چیز نہیں اور یہی توجہ خاص ہے بڑی حاجت اور دولت کوئی چیز نہیں اور یہی توجہ خاص ہندہ کی اصل پونجی ہے جس سے دنیا میں بھی اُس کو حقیق اور دائی راحت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی غیر محدوداور ابدی نعمت اور حلاوت نصیب ہوگی ۔ تو دُع میں اس برکت کے ابدی نعمت اور حلاوت نصیب ہوگی ۔ تو دُع میں اس برکت کے ہوئے دُع اگر نے والے کو خیارہ اور محرومی کا اندیشہ کرنے کی کب تنجائش ہے؟

## وُعا شيحيّ

یا الله! ان احادیث میں ہم نے جواسلامی آ داب واحکام سکھے ہیں ان پر دل و جان ہے عمل کر کے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطافر ماہیے۔

با الله! موجوده دور میں ہمیں دین اسلام پرمضوطی سے کاربند فر مااور غیر اسلامی تہذیب کے اثر ات سے ہمیں اور ہماری نسلول کی حقاظت فرما۔ آمین

یا الله! ہمیں اپنی اتن محبت عط فرما کہ آپ کے احکامات اور حضور صلی املاء میدوسلم کی مبارک سنتوں پر چلنا ہمارے لئے نہایت سہل ہوجائے۔



حضورا كرم عليه في في في المسابق الكه مرتبه فرماياتم تأكمل ورووش في نديد ها را أبحر محابه كرام كدريانت كرن برآب في خدكوره ورودشريف تعليم فرمايا - (ص ١٩٧٧)

# قبوليت دعا كى شرائط

> تشریج: اس میں تاکیدہاں بات کی کہ کو قبول نہ ہو مگر برابر کیے جائے اسکے متعتق او بر بیان آچکا ہے۔

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے نزویک وُ میک دُوکی چیز قدر کی نہیں۔ (تر قدی وابن ماجہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دُعا (ہر چیز ہے)
کام ویتی ہے ایسی (بلا) ہے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہواور ایسی
(بلا) سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی۔ سواے بندگانِ غدا
دُعا کو یلہ یا ندھو۔ (ترفدی واحمہ)

حفرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے وُعانہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پرغصہ کرتا ہے۔ (ترزی)

فائدہ: البتہ جس کواس کی دھن اور دھیان سے فرصت نہ مووہ اس ہیں داخل نہیں۔

حضرت ابوہر مرہ درضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایاتم اللہ تعالی سے

الیں حالت میں دُعا کیا کرو کہتم قبولیت کا یقین رکھا کرواور میہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت ہے بھرے دل ہے دُ عا قبول نہیں کرتا۔ (زندی)

فائدہ: تو دُعاخوب توجہ ہے کرنا چاہیے اور اجابت کے دو درجے اوپر بیان کیے ہیں۔

وہی قبولیت کے بھی ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک درجہاس کا عام ہے جواگلی صدیث میں آتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله تعالی علیه وسلم نے فرما یا کوئی ایسا مسلمان نہیں جوکوئی دُعا کر ہے جس بیس گناہ اور قطع حرمی نه ہو گرالله تعالی اس دُعا کے سبب اس کوئین چیزوں بیس سے ایک ضرور ویتا ہے ، یہ تو فی الحال وہی ما تکی ہوئی چیز و ہے ویتا ہے اور یا اس کو آخرت کے لیے ڈخیرہ کر ویتا ہے اور یا کوئی ایسی ہی گرائی اُس سے ہٹا ویتا ہے۔ سے ابدرضی الله تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اس حالت بیس تو ہے۔ صحابہ رضی الله تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اس حالت بیس تو ہم خوب کثرت ہے دُعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا الله تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطاکی کثرت ہے۔ (احمد)

یہاں تک کہ اُس سے نمک بھی مانگے اور جوتی کا تسمیڈوٹ جوے وہ بھی اُس سے مانگے۔(زندی) فائدہ: لیعنی میہ خیال نہ کرے کہ الی حقیر چیز استے بڑے سے کیامانگے ،اُن کے نز دیک تو بڑی چیر بھی چھوٹی ہی ہے۔ فائدہ: خلاصہ بہ کہ کوئی وُ عا خالی نہیں جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے ہر شخص کوا ہے رب سے سب حاجتیں مائلنا جاہئیں (اور ثابت کی روایت میں ہے کہ)

## وُعا شيحيّ

اے اللہ! جوم آپ نے ہمیں دیااس سے نفع عطافر مائے اور ہمیں وہ علم دیجئے جوہمیں نفع دے۔
اے اللہ! تمام کاموں میں ہماراانجام بہتر فر مااور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب ہے ہمیں محفوظ فر ما۔
اے اللہ! ہم آپ سے اپنے دین میں دنیا میں اور اہل وعیال میں محافی اور امن کا سوال کرتے ہیں۔
اے اللہ! ہم ناپندید واخلاق اور اعمال نفسانی خواہشوں اور بیماریوں سے آپ کی پناہ ما نکتے ہیں۔
اے اللہ! ہم ناپندید واخلاق سے عمل کوریا ہے زبان کو جموث سے اور آئکھ کو خیات سے پاک فرماد یہ کے کوئکہ آپ آکھوں کی چور کی اور جو پچھول چھپاتے ہیں جانے ہیں۔
کیونکہ آپ آگھوں کی چور کی اور جو پچھول چھپاتے ہیں جانے ہیں۔
اے اللہ! علم سے ہماری مدفر ما اور صم سے ہمیں آراستہ فرما اور پر ہیز گاری سے ہزرگی عطافر ما اور امن سے ہمیں جمال عطافر ما دور ہمیں آراستہ فرما ور ہمیں تھوا ور ہم پر اپنی نعمت کو پورافر ما۔ اور ہم پر اپنی فعمت کو پورافر ما۔ ور ہم پر اپنی فعمت کو پر ما خور سے سے فعل کامل کر اور ہمیں این نے نیک بندوں میں سے فر ما دیسے ہے ہیں میں

الله المحمد على ابراه منه وعلى الرابراه منه والمن على الرابراه منه وعلى الرابراه منه والمنه وعلى الرابراه منه والمنه وعلى الرابراه منه والمنه والمنه

# نیک لوگوں کے باس بیٹھنا

عن معاذ بن جبل قال سمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وحيث محبتى للمتحابين في المتجالسين في (رواه مالك)

تَنْ ﷺ : حضرت معاذ بن جبل رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عبیہ وسلم نے فرہ یا کہ الله تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لئے واجب ( یعنی ضروری الثبوت ) ہموگئی جومیرے بی علاقہ ہے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ الخ آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جومیرے بی علاقہ ہے ایک دوسرے کے پاس جیٹھتے ہیں۔ الخ

تا کہ ان لوگوں سے انچی با تیں سنیں، ان سے انچی فضلتیں سیکھیں اور جو نیک لوگ گذر گئے ہیں ان کے انچھے حالات کی کہ ہیں ان کے انچھی حالات کی کہ ہیں پڑھ کریا سن کران کے حالات معلوم کرنا یہ بھی ایسا ہی ہیں گران سے با تیں سنیں ایسا ہی ہیں گران سے با تیں سنیں اوران سے انجی خصلتیں سیکھ لیں۔

فائدہ: چونکہ انسان کے اندراللہ تعالیٰ نے بی خاصیت رکھی ہے۔ کہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات سے بہت جلداور بہت توت کے ساتھ اور بدوں کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے اچھا اثر بھی اور یُر ااثر بھی۔ اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے اور ای طرح ٹر می صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے اور ای طرح ٹر می صحبت ہے۔ کس کوخر ورت کے چیز ہے اور اچھی صحبت ایسے خفس کی صحبت ہے۔ جس کوخر ورت کے موافق وین کی باتوں کی واقفیت بھی ہواور جس کے عقیدے بھی موافق میں باتوں کی واقفیت بھی ہواور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں شرک و بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہوا عمال بھی اجھے ہوں اندن روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو معاملات بھی اجھے ہوں الین دین صاف ہو، حلال وحرام کی احتیاط ہو، اخلاق فلام بھی اچھے ہوں امان وین صاف ہو، حلال وحرام کی احتیاط ہو، اخلاق باطنی فلام بھی اچھے ہوں ، مزاج میں ماجن کی ہوگس کو بے وجہ تکلیف نہ ویتا ہو، خوال کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہو، و کین کے مقابلہ میں مال اور راحت کو دنیا کال کی والے درگھتا ہو، و کین کے مقابلہ میں مال اور راحت ور آبرو کی پروا نہ رکھتا ہو، و کین کے مقابلہ میں مال اور راحت ور آبرو کی پروا نہ رکھتا ہو، و کین کے مقابلہ میں مال اور راحت ور آبرو کی پروا نہ رکھتا ہو، و کین کے مقابلہ میں مال اور راحت ور آبرو کی پروا نہ رکھتا ہو، و کین کے مقابلہ میں مال اور راحت

ازندگی کوعزیز نه رکھتا ہو، ہر حال میںصبر وشکر کرتا ہو۔جس شخص میں یہ باتیں یائی جائیں اس کی صحبت تسیر ہے اور جس شخص کو ان باتوں کی بوری بھیان نہ ہوسکے اس کے لیے یہ پھیان ہے کہ اینے زماند کے نیک لوگ (جن کوا کثر مسلمان عام طور پر نیک بیجھتے ہوں ا یسے نیک لوگ) جس شخص کوا حچھا کہتے ہوں اور دی پانچ باراس کے باس بیٹھنے سے مُری باتوں سے دل سٹنے سکے اور نیک باتوں کی طرف دل جھکنے لگے بس تم اس کواجیعا سمجھوادراس کی صحبت اختیار کرواور جس صخص میں یُری ہا تیں دیکھی جاویں بدوں کسی سخت مجبوری کے اس ہے میل جول مت کرو کہاس ہے دین تو ہالکل تیاہ ہوجا تا ہے اور بعض دفعہ دنیا کا بھی نقصان ہوجا تا ہے بھی تو جان کا کے تکلیف یا پریشنی کا سامنا ہوجا تا ہے اور بھی مال کا کہ مُری جگہ خرج ہو گیا یا دھو کہ میں آ کرکسی کودے دیا۔خواہ محبت کے جوش میں آ کرمفت دے دیا خواہ قرض کے طور پر دیا تھا پھر وصول نہ ہوا اور بھی آ بروکا کہ ٹرول کے ساتھ رہیجی رسواو بدنام ہوااور جس مخص میں نهاچھی علامتیں معلوم ہوں اور نه بُری علامتیں اس پر گمان تو نیک رکھواس کی صحبت مت اختیار کرد \_غرض تجربہ سے نیک صحبت کو دین کے سٹورنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے اور اسی طرح صحبت بدکودین کے بکڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں اب چندآ بیتی اور حدیثیں صحبت نیک کی ترغیب میں اور صحبت بند کی مذمت میں کھی حاتی ہیں۔

# نس کی صحبت اختیار کی جائے

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي جلسائتا خير قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة علمه

تَتَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول التد صلی اللہ تعالی علیہ وسم ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھ کون شخص ہے؟ ( کداس کے پاس بیٹھ کریں ) آپ نے ارشاد فرمایا ایس شخص ( پاس بیٹھنے کے لیے سب ہے اچھا ہے ) کہ جس کا دیکھناتم کو امتد تعالیٰ کی یاد دلا دے اور اس کا بولنا تمہارے علم (وین) میں ترقی دے اوراس کاعمل تم کو آخرت کی یا دولا دے۔ (ابویعلی)

حضرت ابوامامه رضى الله تعالى عندے روايت ہے كه رسول النُّدُ ملى النُّدتَعَالَىٰ عليه وسلم نے قرمایا (اور بیا جھی احتمال ہے كه شايد حضرت ابوامامه رضى الله تعالى عنه كا قول هوتب بهى حدیث بی ہے) کہ حضرت لقمان نے اپنے سے فرمایا اے بینا تو علما کے پاس بیٹھنے کواسینے ذمہ لازم رکھنا اور اہل تھمت کی باتوں کو سنتے رہنا ( حکمت دین کی باریک باتوں کو کہتے ہیں جیسی ہے درولیش کیا کرتے ہیں) کیونکہ اللہ تعالی مردہ دل کو نور عکمت ہے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو فائدہ العنی نیک صحبت ہے اگر کامل تفع نہ ہوا تب بھی کچھاتو موسلا وهاریانی سے زندہ کرد یتے میں ۔ (طیرنی فی الکیر)

> حضرت معاذبن جبل رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے كهرسول التُدصلي التُد تعالى عليه وسلم في فرمايا كه الله تبارك وتعانیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب (لیعنی ضروری الثبوت) ہوگئی جومیرے ہی علاقہ ہے آ کیس میں محبت رکھتے ہیں اور جومیرے ہی علاقہ سے ایک دوسرے کے ياس بيضة بين - الح

فائدہ: بیجوفر مایا میرے علاقہ ہے مطلب بیرکہ محض دین کے واسطے \_

حضرت بوموی رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہرسول

التدسلي التد تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه نیک ہم تشین اور بدہم نشین کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے ہو (پیمثال ہے نیک صحبت کی )اورایک شخص بھٹی کو دھونک رہاہے(بیمثال ہے برصحبت کی ) سووہ مشک والاتو تجھ کودے دیگا اور پا (اگر نہ بھی دیا تو) اس سے تجھ کوخوشبوہی پہنچ جوے گی اور بھٹی کا دھو تکنے والا یا تو تیرے کپڑول کوجلہ دے گا (اگر کوئی چنگاری آیڑی)اور یا (اگراس ے نیج بھی گیاتو)اس کی گندی یوہی جھھ کو بھنچ جاوے گی۔

ضرور ہوجاوے گااور بدصحبت ہے اگر کامل ضرر نہ ہوا تب بھی کچھ توضر در ہوجاوے گا۔ (بیسب حدیثیس ترغیب سے لی گئی ہیں) حضرت ابوسعيد رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرماتے تھے کیسی کی صحبت اختیار مت کرو بجزایمان والے کے۔

فائدہ:اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک بیا کہ کا فرکی صحبت میں مت بیشو دوسرا مید کہ جس کا ایمان کامل نہ ہواس کے پاس مت بیٹھو۔ پس بورا قابل صحبت وہ ہے جوموس ہوخصوص جو مومن کامل ہولیعنی دین کا بورایا بندہو۔

حضرت ابورزین رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کوالی بات نہ بتلاؤں جواس دین کا (بڑا) ہدارہے جس سے تم دنیاو آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہوا یک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو اور دوسرے) جب تنہا ہوا کر و جہال تک ممکن ہوذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو (اور تیسرے) اللہ بی کے لیے محبت رکھواوراللہ بی کے لیے خض رکھو۔ آلے (بیہی فی شعب الایمان) فائدہ: یہ بات تج بہ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک فائدہ: یہ بات تج بہ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک جز ہے تمام دین کی ۔ وین کی حقیقت ، دین کی حلاوت، دین کی حقیقت ، دین کی حلاوت، دین کی صحبت نیک حقیقت ، دین کی حلاوت ، دین کی صحبت نیک حقیقت ، دین کی حلاوت ، دین کی صحبت نیک ہوتے تا ہے ہیں سب سے بڑھ کر ڈر بعدان چیز ول کا صحبت نیک ہے۔

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آ ب نے فرمایا کہ جنت میں یا قوت کے ستون ہیں ان پر زبر جد کے بالا خانے قائم ہیں ان بہر وچیز چکدار ستارہ کی طرح چیئے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ستارہ کی طرح چیئے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! رصلی اللہ علیہ وسلی اللہ عانوں میں کون رہے گا؟ آ پ نے فرمایا جولوگ اللہ کے لیے (یعنی وین کے لیے) آپس میں مجبت رکھتے ہیں اور جولوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس ہیلئے رکھتے ہیں اور جولوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس ہیلئے ہیں اور جواللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ (جیمی فی شعب الایمان)

خضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا کہ شرکییں کے ساتھ نہ سکونت کرو اور نہ ان کے مباتھ کی کہ ان کی مجلس میں مت بیٹھو) جو شخص ان کے ساتھ سکونت کر دگا یا سیجائی کرے گا وہ انہی میں سے شخص ان کے ساتھ سکونت کر دگا یا سیجائی کرے گا وہ انہی میں سے ہے (تر ندی) (یہ حدیث جمع الفوائد سے لی گئی ہے) ان سُب

آینوں وحدیثوں سے مدعا کے ایک جزو کا ثابت ہونا ظاہر ہے۔

یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تا کہان سے اچھی باتیں سنیں اور
اچھی خصلتیں سیکھیں۔ اب مدعا دوسراجزورہ گیا بعنی جو نیک لوگ
گذر گئے ہیں، کتابوں سے ان کے اچھے حالات معلوم کرنا کہاس
سے بھی ویسے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسے ان کے پاس
ہیٹھنے سے ۔ آ گے اس دوسر سے جزو کا بیان کرتے ہیں۔
ہیٹھنے سے ۔ آ گے اس دوسر سے جزو کا بیان کرتے ہیں۔
ارشا وفر مایا اللہ تعالیٰ نے اور پنیم بروں سے قصوں میں سے
ارشا وفر مایا اللہ تعالیٰ نے اور پنیم بروں کے قصوں میں سے
ارشا وفر مایا اللہ تعالیٰ نے اور پنیم بروں کے قصوں میں سے

ہم بیسارے (مذکورہ) قصے (بینی حضرت توح علیہ السلام کا اور اور حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا اور حضرت موی علیہ السلام کا ، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اور حضرت موی علیہ السلام کا ، یہ سب قصے ) آپ سے بیان کرتے ہیں ۔ (سورہ ہود۔ آبت ۱۲۰) آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں ۔ (سورہ ہود۔ آبت ۱۲۰) فا کدہ: یہ ایک فا کدہ ہے نیکوں کے قصول کے بیان کرنے فا کدہ: یہ ایک فا کدہ ہے نیکوں کے قصول کے بیان کرنے کا کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق پر مضرف میں اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق پر مضرف میں اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق پر مضرف میں اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق پر مضرف میں اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق پر مضرف میں بال کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق پر مضرف میں بال کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق بر مضرف میں بال کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق بر مضرف میں بال کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق بیا

تعلم مانے والوں پرغلبہ ہوگیا گرمؤمن جانب اللہ کسی وقت ان سے بدلہ ضرور رہا گیا۔ چنانچہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے (تفیر ابن کثیر) اور ان قصول سے بوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے دین پر مضبوط رہنے پر آخرت میں وہ بڑھے رہیں گے جس کی خبر کئی تصول کے بعداس ارشاو میں دی گئی ہے یقینا نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے ہے اسی طرح ہم سے بھی اس بڑھے رہنے کا وعدہ ہی کے لیے ہے اسی طرح ہم سے بھی اس بڑھے رہنے کا وعدہ ہی ہی کے چولوگ متقی ہیں ان کا فرول سے اسلی درجہ (کی حالت) میں ہوں گے۔ (سورہ بقرہ آئیر ان کا فرول سے اسلی درجہ (کی حالت) میں ہوں گے۔ (سورہ بقرہ آئیر تا ۲۱۲)

حضرت ابن مسعود رضی القد تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جو شخص (ہمیشہ کے لیے) کوئی طریقہ اختیار کرنے والا ہواس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کر ہے جوگذر چکے ہیں کیونکہ زندہ آدی پر تو بچل جانے کا بھی شبہ ہے (اس لیے زندہ آدی کا طریقہ اس کی حفر یقہ اس کے وہ راہ پر مربے) بدلوگ (جن کا ہمیشہ کے لیے طریقہ لیا جا سکتا ہے) مدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں (اور اس حدیث کے آخر ہیں ہے کہ ) جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق وے دات کوسند بناؤ۔ (رزین) (جمع الفوائد)

ف کدہ: اور بیے ظاہر ہے کہ صحابہ کے اخلاق و عادات کا اختیار کرنا تب ہی ممکن ہے جب ان کے واقعات معلوم ہوں تو ایسی کت بول کا پڑھنا سنناضر ورکھبرا۔

جس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء وعلماء واولیاء کے قصے بمصلحت ان کی پیروک کرنے کے ندکور ہیں (جواس ارشاد میں ندکور ہیں (جواس ارشاد میں ندکور ہے فیا کہ لاگھ کے اقتابیہ ال نعام آیت ۱۹)

ای طرح مدیثوں میں بھی ان مقبولین کے قصے بکٹرت مذکور ہیں چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص ایک مستقل حصہ قرار دیا گیا ہے اس سے بھی ایسے قصوں کا مفیداور قابل احتقال ہونا ثابت ہوتا ہے اس وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے قصوں کی کتابیں لکھنے کا اجتمام رکھا ہے۔

اب میں الی چند کتابوں کے نام بتلاتا ہوں کہ ان کو بڑھا
کریں یائٹا کریں اگرسنانے والاعام ل جاوے تو سجان اللہ ورنہ بول
جاوے (۱) نشر الطیب (۲) مغازی الرسول (۳) تضم الانبیاء
جاوے (۱) نشر الطیب (۲) مغازی الرسول (۳) تضم الانبیاء
کوی فتوح الشام والمصر والحجم (۵) فتوح العراق، (۱) فتوحات
کھنہ، (۷) حکایات الصالحین (۸) تذکرۃ الاولیاء (۹) انوار الحسنین
(۱۰) نزمۃ البسا تین (۱۱) المراد المشتاق (۱۲) نیک ببیال۔

### دُعا شيحةِ

یا اللہ! ہارے پاس اور کوئی سرمانیہ بین کوئی وسیلہ بیس اقر ارجرم کرتے ہیں آپ کے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہیں کرکے آپ کی رحمت کے طلب گار ہیں۔
یا اللہ! ہمیں ہر خطا وعصیان سے محفوظ رکھئے ہر تفصیر وکوتا ہی سے محفوظ رکھئے۔
یا اللہ! ہم کواپنے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے بچالیجئے اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق کرنے نہیں کرنے ہم پراور تمام امت مسلمہ پردحم فرما ہے۔

# مخلوق خدا برشففت

عن انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه و سلم عشر سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت ولا الاصنعت.

مَتَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال ک ، آپ نے بھی جھوکوا ف بھی نہ کہاا ورنہ بھی بیفر مایا کہ فلا نا کام کیوں کیاا ورفعا نا کام کیوں نہیں کیا۔ ( بخاری وسلم )

دیا۔ (بخاری ومسلم)

حضرت جابر رضي الثدتعالي عندي دوايت ہے كه حضور صلى التدنن لی عدیہ وسلم ہے مجھی کوئی چیز نہیں مانگی جس برآ ب نے بیا فرمایا ہو کہنبیں دیتا (اگر ہوا دے دیاور نہاس وفت معذرت اور دوسرے وقت کے لیے وعدہ فرمالیا)۔ ( بخاری وسلم )

حضرت انس رضی التد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک ھخض نے رسول التد صلی التد تع لی علیہ وسلم سے بکریاں مانگیں جو (آپ بی کی تھیں اور) دو پہاڑوں کے درمیان پھر ربی تھیں۔ آپ نے اس کوسب دے دیں، وہ اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا اعقوم مسلمان موجاؤ والتدحضرت محرصلي الثدنعالي عليه وسلم خوب دیتے ہیں کہ خالی ہاتھ رہ جانے سے بھی اندیشہ نہیں کرتے۔(مسلم)

حضرت جبير بن مطعم رضي الله تعالى عندے روایت ب کہ وہ رسول انتصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہتے جب كرأ ب مقام حنين سے واپس ہور ہے تھے۔ آپ كو بدوى الوگ لیٹ گئے اور آپ ہے مانگ رہے تھے یہاں تک کہ آپ کوایک بیول کے درخت سے اڑا ویا اور آپ کا جوار ہ بھی جھین لیا۔ آ ب کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرا حیاورہ تو دے دو آ سر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں

تشریج: ہروقت کے خادم کودس برس کے عرصہ تک ہول ے یا ہاں ندفر مانا سمعمولی بات نہیں ، کیا استے عرصہ تک کوئی بات بھی خلاف مزاج لطیف نہ ہوئی ہوگی!

ان بی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تغالی علیہ وسلم سب سے بردھ كرخوش خلق سے ۔ آپ نے جھ كوايك دن كى كام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا میں تو نہیں جاتا اور دل میں بیرتھا کہ جہاں تھم دیا ہے وہاں جاؤں گا (یہ بچین کا اثر تھا ) میں وہاں ہے عِل تو بازار میں چند کھیلنے والے لڑکول برگز را اجا تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچیے سے (آ کر) میری گرون پکڑ لی ۔ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایاتم توجہاں میں نے کہا تھا جارہے ہو۔ میں نے عرض کیا جی بال يارسول التدمين جاربابون-(مسلم)

ان بی سے روایت ہے کہ میں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جارہا تھا اور آ ب کے بدن مبارک پر ایک نجران کا بنا ہوا موٹی کنی کا جا درہ تھا۔ آپ کوا بیک بدوی ملااوراس نے آپ کوچا درہ پکڑ کر بڑے زورے کھیٹجا اور آپ اس کے سینہ کے قریب جا بہنچے۔ پھرکہ اے محدمیرے لیے بھی امتد کے اس م میں ہے دینے کا تکم دوجوتہہارے یوس ہے۔ آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا بھر بنے بھراس کے لیے عطا فرمانے کا تھم

سبتم میں تقسیم کر دیتا پھرتم مجھ کو نہ بخیل پاؤ کے نہ جھوٹا نہ تھوڑے دل کا۔(بخاری)

حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم جب صح کی نماز پڑھ کیئے مدینہ (والوں) کے غلام اینے برتن لاتے جن میں پانی ہوتا تھا۔ سوجو برتن ہوتا تھا۔ سوجو برتن ہیں پیش کرتے آپ (برکت کے لیے) اس میں اپنا دستِ مُبارک ڈال ویتے۔ بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی تب بھی اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے۔ (مسلم)

ان بی سے راویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتی تو یوں فرماتے فلائے مخص کو کیا ہو گیا۔ اس کی بیشانی کو خاک ہوتی تو یوں فرماتے فلائے مخص کو کیا ہو گیا۔ اس کی بیشانی کو خاک لگ جاوے (جس سے کوئی تکلیف ہی نہیں خصوص اگر سجدہ میں لگ جاوے تب تو یہ دُعا ہے نمازی ہونے کی اور نماز میں خاصیت لگ جاوے تب تو یہ دُعا ہوئی۔) ( بخاری ) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر شرکیین سے کہ کواری کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر شرکیین سے کہ کواری کوئی بات تا گوار و یکھتے سے تو تو (شرم کے سبب زبان سے نہ فرمائے گر) ہم لوگ اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک میں دیکھتے ضور مائے۔ ( بخاری وسلم )

حضرت اسودرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بوجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے (جس کی کچھ مثالیں آگلی صدیث میں آتی ہیں)۔ (بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم اپنا جوتا گانتھ لیتے تھے اور اپنا
کیڑاسی لیتے تھے اور اپنے گھر میں ایسے بی کام کر لیتے تھے جس
طرح تم میں معمولی آ دمی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے اور حضرت
عائشہ رضی اللہ تع لیٰ عنہا نے یہ بھی کہا کہ آ پ تجملہ بشر کے ایک
بشر تھے (گھر کے اندر مخدوم اور ممتاز ہو کر ندر ہے تھے ) اپنے
کپڑے میں جو کیں و کھے لیتے تھے (کہ شاید کسی کی چڑھ گئی ہو
کیونکہ آپ اس سے پاک تھے ) اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے
تھے۔ (بیر مثالیں ہیں گھر کے کام کی کیونکہ رواج میں بیکام گھر
والوں کے کرنے کے ہوتے ہیں ) اور اپنا ( ذاتی ) کام بھی کر
لیتے تھے۔ ( تر ندی )

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ دسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کوا ہے ہاتھ ہے کہ جس نہیں مارا اور نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو، ہال را و خدا میں جہا داس ہے مشنی ہے (مراد وہ مارنا ہے جیسے غصہ کے جوش میں عادت ہے) اور آپ کو کہ جس کو کھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جس میں آپ نے اس تکلیف پہنچائے والے سے انتقام لیا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس قالی کی حرام کی ہوئی چیزوں میں کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس فرقت آپ اللہ کے لیے اس ہے انتقام لیتے تھے۔ (مسلم)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں آٹھ برس کا تھا اس وقت آپ کی خدمت میں آگیا تھا اور دس برس تک میں سے آپ کی خدمت کی۔ میرے ہاتھوں کوئی نقصان بھی ہوگیا تو آپ نے جمعی ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں ہے کسی نے ملامت بھی کی تو آپ فرماتے جانے دو۔ اگر کوئی (دوسری) بات مقدر ہوتی تو وہی ہوتی۔ جائے دو۔ اگر کوئی (دوسری) بات مقدر ہوتی تو وہی ہوتی۔

## حقوق معاشرت

عن انس یحدث عن النبی صلی الله علیه و سلم انه کان یعود المریض و یتبع الجنازة تَرْتَجُكِيْرُمُ: حضرت انس رضی الله تعالی عند بروایت بوه رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کا عال بیان کرتے تھ کرآپ مریض کی بیار پُرسی فرماتے تھے اور جنازہ کے ساتھ جاتے تھے۔ (ابن اجد دینی)

ند کوره حصدامت میں آپ کی عادت میشی کداہل فضل ( یعنی اہل علم وعمل) کو( حاضری کی)ا جازت دینے میں دوسروں پرتر جیح دیتے بتھے اور اس وقت کوان پر بقدران کی وینی فضیلت کے تقسیم کرتے ہتھے کیونکہ کسی کو ایک ضرورت ہوئی کسی کو دوضرور تیں ہوئیں کسی کو کئی ضرورتیں ہوئیں آب (ای نسبت سے) اُن کے ساتھ مشغول ہوتے اور ان کو بھی ایسے کام میں مشغول رکھتے جس میں ان کی اور امت کی مصلحت ہو۔ جیسے مسئلہ یو چھنا اور مناسب حالات کی اطلاع دینا اور آپ کے سب طالب ہو کر آتے اور (علاوہ علمی قوائد کے ) کچھ کھانی کر واپس جاتے اور دین کے ہادی بن کر نکلتے۔(بیرنگ تفاعبلس خاص کا) پھر میں نے این باپ سے آپ کے باہر تشریف لانے کی بابت یو حیما۔ (انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی جس کو میں اُنہی کی دوسری حدیث میں نقل کرتا ہوں ) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان کیا کہرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ہر وقت کشادہ رو، نرم خو، نرم مزاج ہے۔ آپ کے سامنے لوگ آپس میں جھڑتے نہ خے اور جب آپ کے روبر وکوئی بات کرتا اس کے فارغ ہونے تک آپ خاموش رہنے اور آپ بردیسی آ دمی کی گفتگواورسوال میں بے تمیزی کرنے برخمل فرماتے تھے اور کسی کی بات تبین کا شتے تھے، یہاں تک کہ وہ صدے بردھے لگتا تباس کوکاٹ دیتے خواہ منع فرما کر، یا اُٹھ کر چلے جائے ہے (بیرنگ تقامجلس عام کا) میہ برتاؤ تو اینے تعلق دالوں سے تھا ادر مخالفین

حضرت انس رضى الله تعالى عندسے روايت ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب مسي مخض سے مصافحہ فرماتے تو آب اینا ہاتھ اُس کے ہاتھ میں سے خود نہ نکا لتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنا ہاتھ نکال لیتا تھا، اور ندا پنا منداس کے مند کی طرف سے پھیرتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنا مندآ پ کی طرف سے مجير ليتنا تھااور آپ مجھی اینے پیس بیٹھنے والے کے سامنے اپنے زا ٹوکو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے گئے (بلکہ صف میں سب کے برابر بیٹھتے تھے )ایک مطلب رپروسکتا ہے کہ زانو ہے مرادیاؤں ہولیعنی آ کے کی طرف یا وُں نہ پھیلاتے تھے۔ (ترمذی) شائل ترندی باب تواضع و باب خلق میں دولمی حدیثیں ہیں ان سے بعضے جملے نقل کرتا ہوں۔حضرت حسین رضی اللہ تع في عندا بين والدحضرت على رضى الله تعالى عند يفل كرت بيل كهرسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم جب اين مكان مين تشریف لے جاتے تو مکان میں رہنے کے وقت کو تین حصوں پر تنتیم فرماتے ،ایک حصدالله عزوجل (کی عبادت) کے لیے اور ایک حصہائے گھروالوں کے (حقوق اداکرنے کے) لیےاور ایک حصراین ذات خاص کے لیے۔ پھراینے خاص حصر کواینے اورلوگوں کے درمیان اسطرح برتقسیم فرماتے کہ اس حصہ (کے بركات ) كوايخ خاص اصحاب ك ذريعه سے عام لوگوں تك پہنچاتے (لیعنی اس حصہ میں خاص حضرات کواستفاوہ کے لیے اجازت تھی پھروہ عام لوگوں تک ان علوم کو پہنچاتے ) اور اس محرآب نے پھربھی شفقت ہی ہے کام لیا۔ یہ برتاؤان مخالفین

سے تھا جو آپ کے مدِ مقابل تھے بعضے نالفین آپ کی رعایا تھے

جس میں کسی بہودی کا جو کہ مسلمانوں کی رعیت ہو کر مدینہ میں

آ بادیتے۔حضورصنی اللہ تع کی علیہ وسلم کے ذیعے پچھ قرض تھا اور

اس نے ایک بارآ پ کواس قدر تنگ کیا کہ ظہرے اے گلے دن صبح

تک آپ کومسجد سے گھر بھی نہیں جانے دیا۔ لوگوں کے

وصمكانے يرآب نے فرمايا كەاللەتغالى نے جھ كومعابداورغير

معاہد برظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔اس قصد میں ہے کہ جب

ون چڑھا تو يہووى ئے كہا اسْهَدُ أَن لاّ إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اَسْهَدُ

أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ اوريهِ مِي كَهاكه مِن في توبيسباس لي

کیا تھا کہ آپ کی صفت جو توراۃ میں ہے کہ محمد عبداللہ کے بیٹے

میں آ ب کی پیدائش مکہ میں ہے اور ججرت کا مقام مدیندہے اور

سلطنت شام میں ہوگی (چنانچہ بعد میں ہوئی) اور آپ نہ بخت

خو ہیں، نہ درشت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور وغل کرنے

والے ہیں اور ندیے حیائی کا کام، نہیے حیائی کی بات آ ہے ک

وضع ہے۔ مجھ کواس کا دیکھنا تھا ( کہ دیکھوں آپ وہی ہیں یا

حصرت على رضى الله تعالى عنه ہے أيك لمبا قصة منقول ہے

جن ہر باضابطہ بھی قدرت تھی۔ان کے ساتھ بھی برتا وسُنئے ۔

کے ساتھ جو برتا وُ تھااس کا بھی کچھ بیان کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہرمرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی موقع پر آپ سے عرض کیا گیا رسول اللہ مشرکیین پر بدؤ عا سے اس نے آپ نے آپ نے فر مایا میں کو سے والا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ (مسلم)

فائدہ: اس لیے آپ کی عادت دشمنوں کے لیے بھی دُعائے خیر ہی کرنے کی تھی اور بھی بھارا پنے مالک حقیق سے فریاد کے طور پر پچھ کہد ینا کہ انکی شرارت سے آپی حقاظت فرما دے بیاور ہات ہے۔

حضرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہا ہے ایک لمباقصہ طائف کامنقول ہے جس میں آپ کو کفار کے ہاتھ ہے اس قدراذیت کہنچی جس کو آپ نے جنگ اُحد کی تکلیف ہے بھی زیادہ سخت فرمایا ہے۔ اس وقت جبر میل علیہ السلام نے آپ کو پہاڑوں کے فرمایا ہے۔ اس وقت جبر میل علیہ السلام کیا اور عرض کیا اے مجمہ! فرشتہ سے ملایا اور اس نے آپ کوسلام کیا اور عرض کیا اے مجمہ! میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں الند تعالیٰ نے جھو آپ کے پاس بھیجا ہیں پہاڑوں کہ کوان لوگوں پر لا ملاؤں (جس میں بیسب ایس جاویں)۔ رسول کوان لوگوں پر لا ملاؤں (جس میں بیسب ایس جاویں)۔ رسول النہ صلی اللہ تعالی ان کی سل ہے النہ میں اُمید کرتا ہوں کہا اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کوشریک نہ کریں۔ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس وقت ہاتھ سے بدلہ لینے کا موقع نہ فائدہ: د کیکھے آگر اس وقت ہاتھ سے بدلہ لینے کا موقع نہ فائدہ: د کیکھے آگر اس وقت ہاتھ سے بدلہ لینے کا موقع نہ

تفاتوزبان ہے کہنا تو آسان تھاخصوص جب آپ کو بیکھی یقین

ولا یا گیا کہ زبان ہلاتے ہی سبتہس نہس کر دیتے جاویں کے

نہیں سو دکھے لیا آپ وہی ہیں) اَشھدُ اَن لآ اِللهَ اِلّٰهِ اللهُ وَاَشَهَدُ اَنْکَ رَسُولُ اللهِ الْحُ (بیبیْق) مشورہ: اگران ہی تھوڑی کی حدیثوں کوروزمرہ ایک ہی بار پڑھ لیا کرویاس لیا کرویتو پھر دیکھ لو گے تم کیسی جلدی کیسے اجھے ہوجاؤ گے۔

وُعا شِيحِيِّ

**باالله!** تمام مما بك اسلامية مين چراسلام كي حيات طيبه عطافر ماديجيّے ـ ان كى اعانت ونصرت فرماييّے ـ

### مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.

تَرْبَيْكُ مِنْ الله عبرالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرما يامسلمان كو ( بلاوجه ) مُرا يحلا كهما بروا سب عبد الوجه لا ناقريب كفرك برو ( بخارى ومسلم )

الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہتم جائے ہوغیبت کیا چیز ہے؟
صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کا رسول خوب جائے ہیں آپ نے
فرمایا (غیبت میہ ہے کہ) اپنے بھائی (مسلمان) کا ایسے طور پر ذکر
کرنا کہ (اگر اس کو خبر ہوتو) اس کو نا گوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ میہ
بتلائے کہ اگر میر ہے (اس) بھائی میں وہ بات ہوجو میں کہنا ہوں
(لیعنی اگر میں تجی پُر ائی کرتا ہوں) آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ
بات ہے جوتو کہنا ہے تب تو تو نے اس کی غیبت کی اورا گروہ بات
نہیں ہے جوتو کہنا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اورا گروہ بات
نہیں ہے جوتو کہنا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اورا گروہ بات

حضرت سفیان بن اسد حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے من ہے کہ فرماتے منے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی (مسلمان) کوکوئی الیسی بات کے وہ اسمیں تجھ کوسچا سمجھ رہا ہے اور تو اسمیں جھوٹ کہدر ہا ہے۔ (ایوداؤد)

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر، یا جو شخص اپنے بھائی (مسلمان) کوکسی گناہ ہے عار دلاوے اس کوموت نہ آوے گی جب تک کہ خود اُس گناہ کو نہ کرے گا۔ (یعنی عار دلانے کا یہ و بال ہے اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہواور بات ہے اور خیر خوائی سے نصیحت کرنے کا کہ کھ ڈرنیس )۔ (زندی)

حضرت واثله رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہا ہے بھائی (مسلمان) کی (کسی) و نیوی یا دینی بُری حالت پر خوشی مت ظاہر کر ، بھی اللہ آیت: قرمایااللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے (سب آپس میں ایک دوسرے کے) بھائی بھائی ہیں۔ (آگے فرماتے ہیں کہ) اے ایمان والو! ندمَر دوں کومَر دوں پر ہنستا چاہیے۔ (آگے ارشاد ہے) اور نہ عور توں کو تو روں پر ہنستا چاہیے۔ (آگے ارشاد ہے) اور نہ عور توں کو تو روسرے کی تحقیر ہوآ گے فرماتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو طعند دواور نہ آیک دوسرے کو گر ہے لقب سے پکارو۔ (الجرات آیت ۱۱) (آگے فرماتے ہیں کو کہ کہ انقاب میں اور جہت سے گمانوں سے بچا کروکیوں کہ بعضے کہ ) اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کروکیوں کہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور (کس کے عیب کا) سراغ ملت لگایا کہ واور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کر ہے۔ (الجرات ، آیت ۱۱)

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول التحسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص (لوگول کے عیوب پر نظر کر کے اور اپنے کوعیوب سے یَری سمجھ کر بطور شکایت کے) یول کے کہ لوگ برباد ہو گئے تو بیشنص سب سے زیادہ برباد ہونے ویشی سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے (کے مسلمانوں کو تقیر سمجھتا ہے)۔ (مسلم)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سُنا ہے کہ فرماتے تھے کہ چغل خور (قانو نابدوں مزا) جنت میں نہ جاوے گا۔ (بخاری وسلم)

حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے روز سب سے بدتر (حالت میں) اس مخف کو پاؤ کے جو دورو میہ ویعنی جو ایسا ہو کہ اِن کے منہ پر اِن جیساء اُن کے منہ پراُن جیسا۔ (بندی دسم) حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

تعالیٰ اس پررهت فرماوے اور تجھے کو بہتلا کردے۔ (تندی)

حضرت عبدالرحمان بن عنم رضى الله تعالى عنداورا ساء بنت يزيد رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه بندگان خدا ميں سب سے بدتر وه لوگ بيں جو چغيال

المعربي المردوستول ميں جدائی ڈلواتے ہيں۔ (احمد ميني )

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہاہے تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہا ہے ہمائی (مسلمان) سے نه (خواه مخواه) بحث کیا کرواور نه اس سے کوئی ایباوعدہ (ایسی) دل گئی کر (جواس کونا گوار ہو) اور اس سے کوئی ایباوعدہ

کرجس کوتو پورانہ کرے۔ (تندی)

فائدہ: البنۃ اگر کسی عذر کے سبب پورانہ کر سکے تو معذور ہے، پنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عند نے بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اوراس وقت پورا کرنے کی نبیت تھی گر پورانہیں کرسکا اور (اگر آنے کا وعدہ تھا تو) وقت پرنہ آسکا (اس کا بہی مطلب ہے کہ سی عذر کے سبب ایسا ہو گیا) تواس پر گناہ نہ ہوگا۔ (ابوداؤد در تذی)

حضرت عیاض مجاضعی رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ وسول الله صلی الله تعالی عند وسلی مند وسلی مند وسلی کے جھے پر وحی فرمائی ہے کہ سب آ دمی تواضع اختیار کرو۔ یہاں تک کہ کوئی کسی پر نیادتی نہ کر رے ( کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی پر نیادتی نہ کر رے ( کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے )۔ (مسلم)

حضرت جربر بن عبداللدرضی اللد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی وسلم ) پر حم بیں کرتا۔ (بخاری وسلم) حضرت ابو ہر میرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص ہیوہ اور غریبوں کے مشل کے کاموں میں سعی کرے وہ ( تواب میں ) اس شخص کے مشل ہے جو جہاد میں سعی کرے ۔ ( بخاری وسلم )

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیں اور وہ شخص جوکسی بیٹیم کوا ہے فہ مدر کھ لے خواہ وہ بیٹیم اس کا (پچھالگا) ہواور خواہ غیر کا ہوجم دونوں جنت بیں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور نیج کی اُنگلی سے اشارہ فر مایا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا کیونکہ نبی اور غیر نبی میں فرق تو ضروری ہے مگر حضور صلی اللہ تعالی کے ساتھ جنت میں رہنا کیا ضروری ہے مگر حضور صلی اللہ تعالی کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے۔ (بخاری)

حضرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عندے دوایت ہے کہ دسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کرتم مسلمانوں کو باہمی جمدردی اور باہمی حبت اور باہمی شفقت میں ایساد کھوگ جیسے (جاندار) بدن ہوتا ہے کہ جنب اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخوالی اور بیاری میں اس کا ساتھ و بیتا ہے۔ (بخاری وسلم)

#### وُعا شيحيّ

یا اللہ! تمام ممالک اسلامیہ میں پھراسلام کی حیات طیبہ عطافر مادیجے۔ان کی اعانت ونصرت فرماہے۔ یا اللہ! بیدلک پاکستان جواسلام کے نام پر قائم ہوا تھااس کو گمراہیوں سے بچاہیے۔ ہرتنم کے فواحش ومنکرات سے جورائج الوقت ہورہے ہیں۔ان سے محفوظ رکھے۔

**یا الله!** ہمارے قلوب کی صلاحیتیں درست فر مادیجئے 'ایمانوں میں تازگی عطافر مادیجئے۔تقاضائے ایمان بیدار فر مادیجئے ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فر مادیجئے' غیرت پیدا فر مادیجئے۔

# بتميل ايمان كى شرائط

عن ابى موسلى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اتاه السائل وصاحب الحاجة قال اشفعو افلتو جروا ويقضى الله على لسان رسوله ماشاء.

تَرْجَعَيْنَ عَرْتَ ابِومُونُ رَضَى اللَّه تَعَالَى عند، نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ہے روايت كرتے بين كه جب آپ كے باس كوئى سائل يا كوئى صاحب حاجت آتا قات (صحابہ ہے) فرماتے كيتم سفارش كرديا كروتم كوثواب ملے گااورالله تعالى الله تعالى الله تعالى و دلوانا ہوگا مُرتم كومفت كاثواب الله و سائل كارور بيان پرجوچا ہے تھم دے ( يعنى ميرى زبال ہے وہى فلے گاجواللہ تعالى كودلوانا ہوگا مُرتم كومفت كاثواب الله تعالى عليه وسلم في جاوے گااور بيان وقت ہے جب جس سے سفارش كى جاوے اس كوگرانى نه ہوج سايبان حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في خود فرمايا) ۔ ( بخارى وسلم )

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ اپنے بھی کی مسلمان کی مدد کر وخواہ وہ ظالم ہوخواہ مظلوم ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظلوم ہونے کی صورت میں تو مدد کروں گر ظالم ہونے کی حالت میں کسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا اس کوظلم سے روک دے بہی تمہاری مدد کرون ایس طالم کی۔ (بخاری وسلم)

حفرت ابن عمرض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس برظلم کرے اور نہ کسی مصیبت بیس اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ جو محض اپنے بھائی کی حاجت بیس رہتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت بیس رہتا ہے اور جو محض کسی مسلمان کی تختی دور دور کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کی شخیوں بیس سے اس کی شخی دور کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کی شخیوں بیس سے اس کی شخی دور کرے گا اور جو محض کسی مسلمان کی بردہ بوشی کرے اللہ تعالی مسلمان کی بردہ بوشی کرے اللہ تعالی

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں می فرمایا آدی کے لیے بیشر کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کو تقیر سمجھ

( یعنی اگر کسی بین بیہ بات ہوا در کوئی شرکی بات نہ ہوتب بھی اس میں شرکی کمی نہیں )۔ مسلمان کی ساری چیزیں دوسر ہے مسلمان پر حرام ہیں اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی آبرو ( لیعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز ہے نہ اس کے مال کا نقصان کرنا اور نہ اس کی آبر و کو کوئی صدمہ پہنچانا مشلاً اس کا عیب کھولنا ، اس کی غیبت کرنا وغیرہ۔ (مسلم)

حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایات مہاس ذات کی جس کے قبضہ بیس میری جان ہے کوئی بندہ (پورا) ایما تعارفیس بنآ یہاں تک کہ اپنے بھائی (مسلمان) کے لیے وہی بات پہند کرے جوایے لیے لیے کہ ایما کہ کہ ایما کی ایما کی کہ ایما کی ایما

حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که وہ شخص جنت میں نه چاوے کا جس کا پڑوی اُس کے خطرات ہے مظمئن نہ ہو (لیعنی اس سے اندیشہ ضرر کا لگارہے)۔ (مسلم)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ محض ہماری جماعہ ۔۔۔۔۔

خارت ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کر ساور ہمارے بردی عمر والے کی عزت نہ کر ساور ہمارے بردی عمر والے کی عزت نہ کر ساور نیک کام سے منع نہ کر ساور نیک کام سے منع نہ کر سے (کیونکہ بیا مجمی مسلمان کاحق ہے کہ موقع پر اس کو دین کی باتیں بنا دیا کر ہے گر فرقی اور تہذیب سے )۔ (ترندی)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رُسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہواور وہ اس کی جمایت پر قادر ہواور اس کی جمایت پر قادر ہواور اس کی جمایت کر نے اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی جمایت فر ماوے گا اور اگر اس کی جمایت نہ کی حالانکہ اس کی جمایت پر قادر تھا تو دنیا و اور اگر اس کی جمایت نہ کی حالانکہ اس کی جمایت پر قادر تھا تو دنیا و آخرت میں الله انتحالی اس پر گردنت فر ماویگا۔ (شرخ شنه)

حضرت عقبہ بن عامرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص (کسی کا) کوئی عیب دیکھے پھراس کو چھیائے (لیعنی دومروں سے ظاہر نہ کر ہے) تو وہ ( ثواب میں ) ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ در گورلڑ کی کی جان بیالی (کہ قبر سے اس کوزندہ نکال لیا)۔ (احمد وتر مذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ہیں ہرا یک شخص
اپنے بھائی کا آ مکینہ ہے۔ پس اگر اس (اپنے بھائی) ہیں کوئی
گندی بات دیکھے تو اس سے (اس طرح) دور کر دے (جیسے
آ مکینہ داغ، وحمیہ چرہ کا اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ عیب
والے پر ظاہر کر دیتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا اس طرح اس
شخص کو چاہیے کہ اس کے عیب کی خفیہ طور پر اصلاح کر دیے
فضص کو چاہیے کہ اس کے عیب کی خفیہ طور پر اصلاح کر دیے

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کوان کے مرتبہ پر
رکھو۔ (بعنی ہر شخص سے اس کے مرتبہ کے موافق برتا و کروسب
کوایک لکڑی مت ہا تکو)۔ (ابوداؤد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ستا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ستا فرماتے ہتے وہ فخض (پورا) ایما ندار نہیں جوخود اپنا پیٹ بھر لے اوراس کا پڑوی اس کے برابر میں بھوکا رہے۔ (بیبی )

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ موس الفت (اور لگاؤ) کامحل (اور خانہ) ہے اور اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے اور نہ اس سے کوئی الفت رکھے، بینی سب سے روکھا اور الگ رہے کہ کہ سے کوئی الفت رکھے، بینی سب سے روکھا اور الگ رہے کہ کہ سے میں نہ ہو۔ باتی وین کی حفاظت کے لیے کس سے تعلق نہ رکھنا وہ اس سے مشتی ہے۔ (احمد نہ بیتی)

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه و کلم نے فرمایا کہ جو محص میری اُ مت بیس سے کی صاحبت بوری کر سے صرف اس نبیت سے کہ اس کو مسرور (اور خوش) کر سے سوال فحض نے جھے کو مسرور کیا اور جس نے جھے کو مسرور کیا اور جس نے الله تعالی کو مسرور کیا اللہ تعالی کو مسرور کیا اللہ تعالی اس کو جنت میں واخل فرمائے گا۔ (بیبیق)

نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سی پریشان
حال آ دمی کی امداد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہتر (۳۷)
مغفرت کھے گا جن میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کا موں کی
اصلاح کے لیے (کافی) ہے اور بہتر (۲۲) مغفرت قیامت
کے دان اس کے لیے درجات ہو جاویں گے۔ (بہتی)

عدن الا مررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیار پرسی کرتاہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو بھی پاکیزہ ہے تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو بھی پاکیزہ ہے تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو بھی پاکیزہ ہے تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے تو قدے جنت میں اپنا مقام بنالیا ہے۔ (تر ندی)

حضرت ابوایوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روابت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ سی شخص کے سے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بین دن سے زیادہ قطع سے تعین دن سے زیادہ قطع تعلق کر دے اس طرح سے کہ دونوں ملیں اور بیا دھر منہ پھیر نے اور وہ ادھر کو منہ پھیر نے اور ان دونوں میں اچھاوہ شخص ہے جو پہلے سلام کر لے۔ (بخاری وسلم)

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عدید وایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عدید و کا میں الله صلى الله صلى الله تعالى عدید و کہ میں گان سب سے جھوٹی بات ہے اور کسی کی مخفی حالت کی کرید مت کرونہ اچھی حالت کی ندیم کی حالت کی اور نه دھوکہ دیئے وکسی چیز کے دام بردھاؤاور نہ آپس میں حسد کرو، نه بغض رکھواور نہ پیچے پیچھیے میں حسد کرو، نه بغض رکھواور نہ پیچے پیچھیے میں میں حسد کرو، نه بغض رکھواور ایک فیست کرواور اے اللہ کے بندوسب بھائی بھائی بھائی ہو کر رہواور ایک روایت میں ہے نہ ایک دوسرے پردشک کرو۔ (بخاری وسلم) حضرت ابو جریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے حقوق ق

مسلمان پر چھ ہیں۔ (اس وقت انہی چھ کے ذکر کا موقع تھا) عرض کیا گیایارسول اللہ دہ کیا ہیں؟

آب نے فرمایا: اجب اس سے ملنا ہوائی کوسلام کر واور اسے جب وہ بچھ سے خیر خوابی اسے جب وہ بچھ سے خیر خوابی حیات کی خیر خوابی کی خیر خوابی کر واور اسے جب بچھنک لے اور الحمد لللہ کہ تو اور الحمد للہ کہ واور ہے۔ جب بیمار ہوجاوے اس کی عیادت کر واور الا ۔ جب اللہ کہ واور ہے۔ جب بیمار ہوجاوے اس کی عیادت کر واور الا ۔ جب مرج وے اس کے جنازہ کے ساتھ جو وُ۔ (مسلم)

حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا جوشی ملعون ہے جوسی
مسلمان کوضرر پہنچاو ہے یا اس کے ساتھ فریب کرے۔ (ترزی)

مسلمان کوضر رہبنچاو ہے اس کے کثیر الوقوع حقوق ہیں اور خاص
اسباب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو ہیں
نے بھتہ رضر ورت رسالہ حقوق الاسلام میں لکھے ویا ہے سب کے اوا
کی خوب کوشش رکھو، کیونکہ اس میں بہت بے پروائی ہورہی ہے
اللہ تعالی توفیق بخشے۔

#### وُعا شيحيّ

## ا بنی جان کے حقوق ادا کرنا

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا.

ﷺ کے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تق کی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی اللہ وسلم نے (شب بیداری اورنفل روز ہیں زیاد تی کی مما نعت میں ) فر مایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آ ککھ کا بھی تم پر حق ہے۔ (بخاری وسلم)

> تشری مطلب بیک زیادہ محنت کرنے سے اور زیادہ جاگئے ۔ سے صحت خراب ہوجائے گی اور آ تکھیں آشوب کر آئیگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ دولیت ہے کہ دولیت ایس کے بارہ میں کثرت سے لوگ ٹوٹے

میں رہتے ہیں ( مینی ان سے کام نہیں لیتے۔جس سے دینی نفع ہو) ایک صحت دوسری بے فکری۔ ( بخاری )

ہو) ایک سخت دوسری بے طری۔ (بخاری) فائدہ: اس سے صحت اور بے فکری کا ایسی نیمت ہونا معلوم ہوا کہان سے دین میں مرد کمتی ہے اور بے فکری اس وقت ہوتی ہے کہ کانی مال ہواور کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تو اس سے افلاس اور پریش نی

ے بچرہ کے گوشش کرنے کا مطلوب ہونا بھی معلوم ہوا۔
حضرت عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول النہ صلی النہ تعالیٰ علیہ وسم نے ایک شخص
سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں (کے
آنے) سے پہلے غنیمت سمجھو (اوران کودین کے کاموں کا ذریعہ
بنالو) جوانی کو بڑھا ہے سے پہلے غنیمت سمجھواورصحت کو بھاری
سے پہلے اور مالداری کو افلاس سے پہلے اور بے فکری کو پریشانی
سے پہلے اور زندگی کومر نے سے پہلے اور بے فکری کو پریشانی
سے پہلے اور زندگی کومر نے سے پہلے اور بوقری کو یو بیشانی
فائدہ: معلوم ہوا کہ جوانی میں جوصحت وقوت ہوتی ہے وہ

اور بے فکری زندگی اور مالی تنجائش بڑی نعمتیں ہیں۔

حضرت عبيدالله بن محصن رضى الله تعالى عند يروايت ب که رسول انتد سلی التد تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں اس حالت میں منے کرے کہ اپنی جان میں (پریشانی ہے) اس میں ہو اورائے بدن میں (بیاری سے )عافیت میں ہواوراس کے باس اُس دن کے کھانے کوہو (جس ہے بھوکار ہے کا اندیشہ ندہو) تو ہول مجھو کاس کے لیے ساری دنیاسمیٹ کردے دی گئی۔ (زندی) فاكده:اس يحي صحت اورامن وعافيت كامطلوب بونامعلوم بوا\_ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التُصنَّى التَّدتغالي عليه وسنَّم نے فرمایا کہ جو محض حلال و نیا کو اس کے طلب کرے کہ ما تکنے ہے بچار ہے اور اپنے اہل وعیال کے (ادائے حقوق کے ) لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوی پر توجہ ر کھے تو اللہ تعالیٰ ہے قیامت کے دن ایس حالت میں ملے گا کہ اس کا چرہ چودھویں رات کے جا تدجیبا ہوگا۔ (بیتی داہوم) فائدہ: معلوم ہوا کہ کسب مال کے بفدر ضرورت وین بحانے کے لیے اور ادائے حقوق کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اس سے جمعیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا۔

حضرت ابو ذررضی الله تعالی عندرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کدونیا کی بے رغبتی (جس کا کہ تعکم ہے) بیرطلال کوحرام کرنے سے ہواور نہ مال کے ضائع

كرنے ہے۔الخ (ترندى وائن ماجه) يتمهار موافق ہے۔ (احمدوترندى وائن ماجه)

فائدہ: اس میں صاف بُرائی ہے مال کے برباد کرنے کی کیونکہ اس سے جمعیت جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ اس سے جمعیت جاتی رہتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مید دُعا فرماتے ہے کہ اے اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مید دُعا فرماتے ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ ما نگنا ہوں بھوک ہے، وہ بھوک براہم خواب ہے۔ الخ (ابوداؤ دونمائی وابن ماجہ)

فائدہ: مرقاۃ بیں طبی سے پناہ ما تکنے کا سبب نقل کیا ہے کہ
اس سے قوئی ضعیف ہوجاتے ہیں اور د ماغ پریشان ہوجا تا ہے
اس سے صحت وقوت وجھیت کا مطلوب ہوتا ٹابت ہوا۔ کیونکہ
زیادہ بھوک سے بیسب فوت ہوجاتے ہیں اور بھوک کی جو
فضیلت آئی ہے وہ ایس ہے جیسے بیاری کی فضیلت آئی ہے۔
فضیلت آئی ہے وہ ایس ہے جیسے بیاری کی فضیلت آئی ہے۔
اس سے بھوک اور بیاری کا مطلوب انتھیل ہونالازم نہیں آتا۔
مضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ تیراندازی
میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ تیراندازی
میں کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ تیراندازی
میں کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ تیراندازی
میں کیا کرواورسواری بھی کیا کرو۔ان فرزش ہے جس سے قوت
بروھتی ہے۔

یوں دون سے بعیت جاں روں ہے۔ حضرت ابوالدرواء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیاری اور دوا دونوں چیزیں اتاریں اور ہر بیاری کے لیے دوا بھی بنائی۔

موتم دوا کیا کرواور حرام چیز ہے دوامت کرو۔ (ابوداؤر) فائدہ:اس میں صاف تھم ہے تصلی صحت کا۔

حضرت ابو ہر رہے وضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ معدہ بدن کا حوض ہوارگیں اس کے باس (غذا حاصل کرنے) آتی ہیں۔ سو اگر معدہ درست ہوتو وہ رکیس صحت لے کر جاتی ہیں اورا گر معدہ خراب ہوا تو رکیس بیاری لے کر جاتی ہیں۔ (شعب الایران ویہی ) فاک دہ: اس میں معدہ کی خاص رعایت کا ارشا و ہے۔

حضرت أم منذررضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله تعالى عليه وسلم نے (ایک موقع پر) حضرت علی رضی الله عنه سے فر ما یا بید (تھجور) مت کھاؤ۔ تم کونقا ہت ہے پھر میں نے چھندراور بھوتیار کیا آپ نے فر ما یا اے علی اسمیس سے لو

### دُعا شيحيّ

یا اللہ! ہمارے پاس اور کوئی سرمانی بین کوئی وسیلہ نہیں اقر ارجرم کرتے ہیں آپ کے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرئے آپ کی رحمت کے طلب گار ہیں۔

یا اللہ! ہمیں ہرخطا وعصیان سے محفوظ رکھئے ہرتفصیروکوتا ہی سے محفوظ رکھئے۔

یا اللہ! ہم کواپے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگ سے بچا لیجئے اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق کرنے۔

وقت کرنے کے لئے ہم پر اور تمام امت مسلمہ پر دحم فرمائے۔

### ابماني صفات

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم الرمى ثم تركه فليس منا.

تَرْجَعِيْرُ : ان ہی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول امتد صلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے تیراندازی سیمی پھر جیموڑ دی وہ ہم میں سے نہیں یا یوں فر مایا کہ اس نے نافر مانی کی۔ (مسلم)

فائدہ: اس سے کس قدرتا کید معلوم ہوتی ہے قوت کی حفاظت کی اوراس کے قوت ہونے کا بیان آیت کے ذیل میں گذر چکا ہے اور ان دو حدیثوں کے اس مضمون کا بقیہ اگلی حدیث کے ذیل میں آتا ہے۔

ہماری جان بھی اللہ تعالی کی ملک ہے جوہم کو بطور امانت کے دے رکھی ہے۔ اس لیے اس کے حکم کے موافق اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے اور اس کی حفاظت ایک بیہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے، دوسرے اس کی قوت کی حفاظت کرے، تیسرے اس کی جمعیت کی حفاظت کرے یعنی اپنے اختیارات تیسرے اس کی جمعیت کی حفاظت کرے یعنی اپنے اختیارات سے ایسا کوئی کام نہ کرے جس میں جان میں پریشانی پیدا ہو جاوے کیونکہ ان چیزوں میں خلل آجانے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی نیز دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور امدانہیں کرسکتا نیز بھی بھی ناشکری اور بے صبری سے ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اس بارہ میں چندآ بیتی اور حدیثیں تکھی جاتی ہیں۔ ایک اندانہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نعمتوں کے شار میں ارشاد فر مایا جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھوشفا کے شار میں ارشاد فر مایا جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھوشفا کے شار میں ارشاد فر مایا جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھوشفا ویتا ہے۔ (شعراء، آیت ۸۰)

فائدہ: اس سے صحت کا مطلوب ہوناصاف معلوم ہوتا ہے۔ ۲۔ فرمایا اللہ تعالی نے اوران دشمنوں کے لیے جس قدرتم سے ہوسکے قوت تیار رکھو۔ (اندل، آیت ۲۰)

فائدہ: اس میں قوت کی حفاظت کا صاف تھے ہے۔ مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر تیراندازی کے ساتھ منقول ہے اوراس کو قوت اس لیے فرمایا کہ اس سے دین اور دل میں بھی مضبوطی ہوتی ہے اور اس میں دوڑ نا بھا گنا جو پڑتا ہے تو بدن میں بھی مضبوطی ہوتی ہے اور اس میں دوڑ نا بھا گنا جو پڑتا ہے تو بدن میں بھی مضبوطی ہوتی ہے اور بیاس زمانہ کا ہتھیار تھا اس زمانہ میں جو ہتھیار ہیں وہ تیر کے تھے میں ہیں اور اس مضمون کا بقید حدیث نبر سااک ذیل میں آئے گا۔
میں ہیں اور اس مضمون کا بقید حدیث نبر سااک ذیل میں آئے گا۔
میں ہیں اور اس مضمون کا بقید حدیث نبر سااک ذیل میں آئے گا۔
میں میں اور اس مضمون کا بقید حدیث نبر سال کو بے موقع مت اُڑ انا۔

(بنی اسرائیل، آیت ۲۱) فائدہ: مال کی تنگی سے جان میں پریشانی سے بیخے کا حکم دیا گیا اور جن امور سے اس سے بھی زیادہ پریشانی ہو جاوے ان سے بیخے کا تو اور زیادہ حکم ہوگا اس سے جمعیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا۔ آگے حدیثیں ہیں۔

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوت والامؤمن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوت والے مؤمن سے بہتر اور زیادہ بیارا ہوادر یول سب میں خوبی ہے۔ (مسلم)

فائدہ: جب توت اللہ تعالیٰ کے نزدیک الی پیاری چیز ہے تواں کو باقی رکھنا اور بردھانا اور جو چیزیں قوت کم کرنے والی ہیں اُن سے احتیاط رکھنا میسب مطلوب ہوگا۔اس میں غذا کا بہت

کم کردینا، نیندکا بہت کم کردینا، ہم بستری میں حدِ توت ہے آگے

زیادتی کرنا، ایسی چیز کھانا جس سے بیاری ہوجائے یا بد پر ہیزی

کرنا جس سے بیاری بڑھ جائے یا جلدی شجادے بیسب داخل

ہوگیا، ان سے بینا چاہئے ۔ اسی طرح قوت بڑھائے میں ورزش

کرنا، دوڑنا، پیادہ چلنے کی عادت کرنا، جن اسلحہ کی قانون سے

اجازت ہے بیا اجازت حاصل ہو سکتی ہے ان کی مشق کرنا بیسب

داخل ہے مگر حدِ شرع وحدِ قانون سے باہر شہونا چاہئے۔ کیونکہ

داخل ہے مگر حدِ شرع وحدِ قانون سے باہر شہونا چاہئے۔ کیونکہ

اس سے جمعیت وراحت جو کہ شرعاً مطلوب ہے بربادہ وتی ہے۔

اس سے جمعیت وراحت جو کہ شرعاً مطلوب ہے بربادہ وتی ہے۔

وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی عندا ہے باپ سے،

وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی عندا ہے باپ سے،

علیہ وہلم نے فر مایا ایک سوار ایک شیطان ہے اور دوسوار دوشیطان علی ورشن کی وایوداؤ دونسائی)

فاکدہ: یہ اس وقت تھا جب کہ اے وکے کو دشمن کا خطرہ

فاکدہ: یہ اس وقت تھا جب کہ اے کے کے کو دشمن کا خطرہ

تھا،اس سے ثابت ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان ضروری ہے۔
حضرت ابو شلبہ حشیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
لوگ جب کسی منزل میں انرتے تو گھا ٹیوں میں اور نشیب میدانوں
میں متفرق ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ بہتمہارا گھا ٹیوں اور نشیب میدانوں میں متفرق ہو جانا یہ
شیطان کی طرف سے ہے (اس لیے کہ اگر کسی پر آفت آوے تو
دوسروں کو خبر بھی نہ ہو) ۔ سواس کے بعد جس منزل پر اُنرتے ایک
دوسر سے سے اس طرح مل جاتے کہ بیات کہی جاتی تھی کہ اگر ان
دوسر برایک کیٹر ابجھا دیا جائے توسب پر آجائے۔ (ابوداؤد)
فائدہ: اس سے بھی اپنی اصیاط اور حفاظت کی تاکید ٹابت

حضرت ابوالسائب رضی اللہ نتعالیٰ عنه حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ نتعالیٰ عنه حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ نتعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نتعالیٰ علیہ وسلم نے (ایک اجازت لینے والے سے) فرمایا

کہ اپنا ہتھیا رساتھ لے لوجھ کو بنی قریظہ سے (جو کہ یہودی اور وشمن سے) اندیشہ ہے۔ چنا نچہ اس شخص نے ہتھیار لے لیا اور گھر کو چلاء لا نبی حدیث ہے۔ (مسلم)

قائدہ: جس موقع پر وشمنول سے ایسا اندیشہ ہوا پنی حفاظت کے لیے جائز ہتھیا را پیے ساتھ رکھنے کا اس سے ثبوت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ لوگ بدر کے دن تین تین آ دمی ایک ایک اونٹ پر تھے اور ابولبا بہاور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک سواری تھے۔ جب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک سواری تھے۔ جب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے کہ ہم آپ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے کہ ہم آپ کی طرف سے بیادہ چلیں گے۔ آپ فرماتے تم مجھ سے زیادہ تو کی نہیں ہواور میں تم سے زیادہ ثواب سے لیے نیاز نہیں ہوں۔

ر کھنے زیادہ آرام طلب نہ ہو۔ حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کوزیادہ آرام طلبی ہے منع فرمائے تھے اور ہم کو تھم دیتے تھے کہ بھی بھی ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔(ابوداؤد)

( یعنی پیادہ چلنے میں جوثو اب ہے اس کی مجھ کو بھی حاجت ہے )

فائدہ: اس سے ٹابت ہوا کہ پیادہ جلنے کی بھی عادت

فائدہ:اس میں بھی وہی بات ہے جواس سے پہلی صدیث میں تقی اور ننگے یا وُل چلنااس سے زیادہ۔

حضرت ابن افی حدر درضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تنگی ہے گذر کرواور موٹا چلن رکھواور ننگے پاؤل چلا کرو۔ (جمع الفوا کداز کبیرواوسط)
موٹا چلن رکھواور ننگے پاؤل چلا کرو۔ (جمع الفوا کداز کبیرواوسط)
فائدہ: اس میں کئی مسلمتیں ہیں مضبوطی و جھا کشی و آزادی۔ حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرایا کہ مؤن کولائق نہیں کہ

ا پے نفس کو ذلیل کرے۔عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایانفس کو ذلیل کرنا ہیہ ہے کہ جس بلاکوسہار نہ سکے اس کا سامنا کرے۔ (تیسیر از ترفدی)

فائدہ نی فاہرے کہ ایسا کرنے سے پریشانی برحتی ہے۔ اس جس تمام وہ کام آگئے جوابے قابو کے نہوں بلکہ اگر سی خالف کی طرف سے بھی کوئی شورش فلاہر ہوتو حکام کے ذریعہ سے اس کی مدافعت کروخواہ وہ خودا نظار کردیں، خواہ تم کوانتقام کی اجازت دے دیں اورا گرخود حکام ہی کی طرف سے کوئی نا گوار واقعہ پیش آوے تو تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کردواگر پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہوتو صبر کرواور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت

كرواورالله تعالى سے دعاكر وكة تبارى مصيبت دُور مو

جوافعال مقاصدِ مذکوره میں خلل انداز ہوں اگر وہ مقاصد واجب ہوں اور خلل بقینی اور شدید ہے تو وہ افعال حرام ہیں ورنہ کمروہ۔

اگر بدول بندہ کے اختیار کے حض من جانب اللہ ایسے واقعات پیش آ دیں جن سے میہ مقاصد صحت وقوت وطمانیت وغیر ہابر ہاد ہوجادیں تو پھران مصائب پر ثواب ملیا ہے اور مدد فیبی مختی ہوتی ہے پریشانی نہیں ہوتی ۔ اس لیے ان پر صبر کرے اور خوش رہے اثبیاء کی ہوتی ہے اس کے ماتھ ایسا معاملہ خوش رہے اثبیاء کی ماتھ ایسا معاملہ ہوا ہے جس سے قرآن اور حدے مجرے ہوئے ہیں۔

### وُعا شيحة

یا الله! تمام مما لک اسلامیه میں پھراسلام کی حیات طیبہ عطافر ماد یجئے۔ان کی اعانت ونصرت فرمائے۔ یا الله! بید ملک پاکستان جواسلام کے نام پر قائم ہوا تھااس کو گمراہیوں سے بچاہیئے۔ برقتم کے فواحش ومنکرات سے جورائج الوقت ہورہے ہیں۔ان سے محفوظ رکھئے۔ یا الله! ہمارے قلوب کی صلاحیتیں درست فرماد یجئے 'ایمانوں میں تازگی عطافر ماد یجئے ۔نقاضائے ایمان بیدار

فرماد بیجئے ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت بیدافر ماد بیجئے عیرت پیدافر ماد بیجئے۔
یااللہ! جمیں ظاہری وباطنی ہلاکت ہے بچالیجئے اورا پٹی مغفرت ورحمت کامور دبناد بیجئے اورعذاب نارہے بچالیجئے۔
یا اللہ! این مجبوب شفیع الرز نبین رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے حشر میں ہم پر
الحرمتیں ناز ل فرمایئے۔ہم کوحضور صلی اللہ عیہ وسلم کی شفاعت کبری نصیب فرمایئے ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دیجئے۔ در باطن کو بھی یا ک کرو جیجئے۔

## نماز کی پابندی کرنا

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهراً بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوت الخمس يمحو الله بهن الخطايا.

نَتُنَجِينُ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یہ بتلا و تو اگرکسی کے درواز ہ پر ایک نہر ہوا دراس میں وہ ہر روز پانچ بارٹسل کیا کرے تو کیااس کا پچھیل پکیل باتی رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پچھیمیل نہ رہے گا آ ب نے فر مایا کہ بہی حالت پانچوں نماز وں کی کہ اللہ تعالی ان کے سبب سبب سبب کنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔ (بخاری ومسلم)

بات ہے۔)(احمدوداری دہینی شعب ارا بمان)

حضرت بریده رضی اللہ نتھائی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نتھائی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمار ہے اورلوگوں کے درمیان جوایک عہد کی چیز (بیعنی عہد کا سبب) ہے وہ نماز ہے۔ پس جس شخص نے اس کوترک کر دیاوہ (برتاؤ کے تق بیس) کا فرہوگیا (بیعنی ہم اس کے ساتھ کا برتاؤ کریں گے کیونکہ اور کوئی علامت اسلام کی ان بین بین یائی جاتی کیونکہ وضع ولباس و گفتگوسب مشترک شھاتو ہم کا فرہی یائی جاتی کیونکہ وضع ولباس و گفتگوسب مشترک شھاتو

فائدہ: اس سے بیاتو ثابت ہوا کہ ترک نماز بھی آیک علامت ہے گفری گوکوئی دوسری اسملامی علامت ہونے سے ترک نماز سے کافرنہ بچھیں گر کفری کسی علامت کواختیار کرنا کیا تھوڑی بات ہے؟ حضرت عمر و بن شعیب رضی اللہ تعالی عندا ہے باپ سے اوران کے باپ اپنے وادا سے روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولا دکونمازی تا کید کرو جب وہ دس برس کے ہوں ، اوراس پراان کو مارو جب وہ دس برس کے ہوں ، اوراس پراان کو مارو جب وہ دس برس کے ہوں ، اوراس پراان کو مارو جب وہ دس برس کے ہوں ۔ (ابوداؤر)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ وو شخص قبیلہ خزاعہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم کی خدمت تشریخ:اس سے کتنی بڑی فضیلت نماز کی ثابت ہوتی ہے اورمسلم کی ایک حدیث میں اجتناب کہائر کوشر طفر مایا ہے مگر بیکیا تھوڑی دولت ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے اور کفر کے درمیان بس ترک بنماز کیا وہ کسرمٹ درمیان بس ترک بنماز کیا وہ کسرمٹ سی اور کفر آ گیا، چاہے بندہ کے اندر نہ آ وے پاس ہی آ جاوے گردوری تو نہ رہی )۔ (ملم)

فائدہ: دیکھونماز چھوڑنے پرکتنی بڑی وعیدہ کہ وہ بندہ کو کفرکے قریب کردیتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کر بیم سلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک روزنماز کا ذکر فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ جوشخص اُس پر محافظت رکھے وہ قیامت کے روز اس کے لیے روشنی اور دستاویز اور نجات ہوگ اور جوشخص اس پر محافظت نہ کرے وہ اس کے لیے نہ روشنی ہوگ اور نہ وہ اس کے لیے نہ روشنی ہوگ اور نہ دست و ہز اور نہ نجات اور وہ شخص قیامت کے دن قارون اور فرعون اور مان اور الجب بن خلف کے ساتھ ہوگا ( یعنی دوز نے میں فرعون اور ہامان اور الجب بن خلف کے ساتھ ہوگا ( یعنی دوز نے میں اگر چدان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہ رہے مگر ہونا ہی ہڑی سخت اگر چدان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہ رہے مگر ہونا ہی ہڑی سخت

ین مسلمان ہوئے ان جس ایک شہید ہوگیا اور دوسر ابرس روز پیچھے
(موت طبعی ہے) مرا۔ حضرت طلحہ بن عبید الله رضی الله تعالی عنه
فرماتے ہیں جس نے پیچھے مرنے والے کو (خواب میں) دیکھا کہ
ال شہید ہے پہلے جنت جس داخل کیا گیا۔ بچھکو بہت تجب ہوا ہی کو میں نے اس کا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔
رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس (مرنے والے)
نے اس (شہید) کے بعدرمضان کے دوز بے بیس رکھے اور برس
روز تک ہزاروں رکھتیں بڑھیں (اگر صرف فرض وواجب وسنت
مؤکدہ ہی کی جاوی تی قودس ہزار رکعت کے قریب ہوتی ہیں بینی اس
لیے وہ شہید سے بڑھ گیا)۔ (احمدوابن حابان و بیہی )
فائدہ: حضرت ابن ماجہ و ابن حبان نے اتنا اور زیادہ
فائدہ: حضرت ابن ماجہ و ابن حبان نے اتنا اور زیادہ

فائدہ: حضرت ابن ماجہ و ابن حبان نے اتنا اور زیادہ
روایت کیا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ
ان دونوں کے درجوں میں اتنا فرق ہے کہ آسان و زمین کے
فاصلہ سے بھی زیادہ۔ فقط۔ اور ظاہر ہے کہ زیادہ دخل اس
فضیلت میں نماز ہی کو ہے۔ چنا نچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے ای کی کثرت کا بیان بھی فر مایا۔ تو نماز ایسی چیز تھہری کہ اس
کی بدولت شہید سے بھی بڑار تبل جا تا ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے وہ نبی کر بیم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنت کی تنجی نماز ہے۔ (وارمی) فائدہ: نماز بن کا نام لینا صاف بتلا رہا ہے کہ وہ سب عیادات سے بردھ کر جنت میں نے جانے والی ہے۔

حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اول جس چیز کا بندہ سے قیامت میں حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اُتری تواس کے سارے عمل ٹھیک اُتریں سے اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے عمل خراب نکلیں سے۔ (طبر انی اوسط)

فائدہ: معلوم ہوتا ہے نماز کی برگت سے عادات میں اثر فائدہ: معلوم ہوتا ہے نماز کی برگت سے عادات میں اثر

فائدہ: معلوم ہوتا ہے تماز کی برکت سب عبادات میں اڑ کرتی ہے اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی بڑا عمل ہونے کی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فر ما یہ کہ جس کے پاس نمی زنہیں (لیعنی نماز نہ پڑھتا ہو) اس کے پاس دین نہیں نماز کو دین سے وہ نسبت ہے جیسے سرکو دھڑ سے نسبت ہے۔ (کہ سرنہ ہوتو دھڑ مردہ ہے) ای طرح نماز نہ ہوتو تمام

انگمال بے جان ہیں۔ (طبر ائی اوسط وصغیر) فائدہ: جس چیز پر دین کا اتنا ہڑا دارومدار ہواں کو چھوڑ کرکسی نیک عمل کوکافی سمجھناکتنی ہڑی خلطی ہے!

### وُعا شِيحةٍ

یا اللہ! ان احادیث میں ہم نے جواسلامی آ داب واحکام سکھے ہیں ان پر دل و جان سے مل کر کے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مائے۔ والی زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مائے۔ یا اللہ! موجودہ دور میں ہمیں دین اسلام پرمضبوطی سے کاربند فر مااور غیر اسلامی تہذیب کے اثر ات سے ہمیں اور ہماری تسلوں کی حفاظت فرما۔ آمین

# مساجد كيتمير

کے برابر گھر بن جائے گا کیونکہ مثل کا بیہ مطلب نہیں کہ چھوٹے
بڑے ہوٹے میں اس کی مثل ہوگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسا اس
فخص کا اخلاص ہوگا اس کی مثل گھر ہے گا، لیکن لمبائی چوڑ ائی میں
بہت بڑا ہوگا۔ چنا نچے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خض
اللہ تعالی کے لیے مسجد بناوے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں
اللہ گھر بناوے گا جواس سے بہت لمباچوڑ اہوگا۔ (احمہ)

حضرت ابو ہر مرہ ورضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت ( یعنی مسجد ) بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور میا قوت کا گھر بناوے گا۔ (طبر انی اوسط )

فائدہ نیجی مسجد کا اوب ہے کہاس میں حرام مال نہ لگاوے خواہ وہ حرام رو پیر پیسے ہو،خواہ ملبہ خواہ زمین ہوجسیا کہ بعض لوگوں کوشوق ہوتا ہے کہ زمیندار کی زمین میں بدول اس کی اجازت کے مسجد بنا لیتے ہیں اور پھراس کے روک ٹوک کرنے پرلڑنے مرنے کو تیار ہوجاتے ہیں اور اس کو اسلام کی بڑی طرف داری و خدمت سبحصتے ہیں۔ خاص کر اگر زمیندار غیر مسلم ہوتو تب تو اس کو کفر و اسلام کا مقابلہ بجھتے ہیں۔ سوخوب سجھ لوگداس زمین ہیں جو مجد اسلام کا مقابلہ بجھتے ہیں۔ سوخوب سجھ لوگداس زمین ہیں جو مجد

تشری : اس حدیث سے نیت کی درتی کی تاکید بھی معلوم ہونی اوراگرنتی مسجد نند بناوے بلکہ بنی ہوئی کی مرمت کردے اس کا تواب بھی اس سے معلوم ہوا کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی مرمت کر کے میہ حدیث بیان کی تھی اور دوسری حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ماتا ہے۔ چنا نچہ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو تحض کوئی مسجد بناوے (بنانے میں مال خرج کرنا یا جان کی محنت خرج کرنا دونوں آگئے۔ چنا نچہ جمع اغوا کہ میں رزین سے حضرت ابوسعید کی دونوں آگئے۔ چنا نچہ جمع اغوا کہ میں رزین سے حضرت ابوسعید کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم مسجد نبوی کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس کے گونسلہ کے برابر ہویا اس سے بھی جھوٹی ہواللہ تعالی اس

فائدہ: اس صدیث سے بنتی ہوئی مسجد ہیں چندہ وینے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کیونکہ گھونسلہ کی برابر بنانے کا مطلب بہی ہوسکتا ہے کہ پوری مسجد نہیں بنا سکا اس کے بننے ہیں تھوڑی سی شرکت کر لی جس سے اس کی رقم کے مقابلہ ہیں اس مسجد کا اتنا ذراسا حصہ آ گیا اور او پر کی حدیث ہیں جو آیا ہے کہ اس کی مثل جنت ہیں گھونسلہ گھر بے گا اس سے بیرنہ مجھا جاوے کہ اس صورت ہیں گھونسلہ

بنائی جاوے وہ شرع ہے مسجد ہی نہیں ہے۔ البتہ زمیندار کی خوشی سے اپنی مِلک کرا کر پھراس میں مسجد بناتے رہیں۔

حفرت ابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت تھی (شاید حبثن ہو) جو مسجد ہیں جھاڑو ویا کرتی تھی ، ایک رات کو وہ مرگئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ، آ ب نے فرمایا تم نے جھے کواس کی خبر کیوں نہ کی؟ پھر آ پ صحابہ کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہوکر اُس پر تکبیر فرمائی (مراد نماز جنازہ ہے) کو قبر پر کھڑے ہوکر اُس پر تکبیر فرمائی (مراد نماز جنازہ ہے) اور اس کے لیے دعا کی پھروا پس تشریف لے آ ہے۔ (ابن ماجہ وابن خزیمہ) اور ایک روایت ہیں ہے کہ آ پ نے اس سے وابن خزیمہ) اور ایک روایت ہیں ہے کہ آ پ نے اس سے پر چھا تو نے کس مل کو زیادہ فضیلت کا پایا۔ اس نے جواب دیا کہ مسجد ہیں جھاڑ ووسینے کو۔ (ابواشیخ اصبہائی)

فائدہ: دیکھئے مسجد میں جھاڑو وسینے کی بدولت آیک غریب گمنام جبئن کی جس کی مسکنت و کمنامی کے سبب اس کی وفات کی بھی اطلاع حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کونہیں کی گئے۔ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے گئی بڑی قدر فرمائی کہ اس کی وفات کی خبر شدد سینے تعالیٰ علیہ وسلم نے گئی بڑی قدر فرمائی کہ اس کی وفات کی خبر شدد سینے کی بھی شکایت فرمائی ، پھر قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر جنازہ کی نماز پڑھی اور یہ حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور اس کے لیے دعا فرمائی پھر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افسوں اپ چھنے پرخود اس نے اس عمل کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی۔افسوں اب مسجد میں جھاڑ ود سینے کولوگ عیب اور ذلت سجھتے ہیں۔

حضرت ابوقر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بردی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے کوڑا کباڑ زکالنابردی آئے تھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ (طبرانی کبیر) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد عیں کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد عیں سے ایک چیز با ہر کردی جس سے تکلیف ہوتی تھی (جیسے کوڑا کباڑ ، سے ایک خربناوے گا۔ (ابن مانیہ)

حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے راویت ہے کہ ہم کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محلّہ محلّہ میں مسجدیں بنائے کا تھم اوران کوصاف پاک رکھنے کا تھم فر مایا۔ (احمد وتر مذی وابوداؤد وابن ماجہ وابن خزیمہ)

فائدہ: پاک رکھنا ہے کہ اس میں کوئی ٹاپاک آ دمی یا ٹاپاک کپڑا ٹاپاک تیل وغیرہ نہ جانے پائے اور صاف رکھنا ہے کہ اس میں سے کوڑا کیا ڈٹکالتے رہیں۔

حضرت واثله بن الاسقع رشی الله تعالی عنه ہے آیک بڑی صدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی امقد تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ مسجدوں کو جمعہ جمعہ (خوشبوکی ) دھونی ویا کرو۔ (ابن ماجہ کبرطبرانی) فائدہ: جمعہ کی قیر نبیس مسرف میں صلحت ہے کہ اس روزتمازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہرطرح کے آدمی ہوتی ہیں بھی دھونی دے دیا یا اور کسی طرح خوشبولگا دینا، چھڑک ویتا ہسب برابر ہے۔

### دُ عاليجيِّ

اے اللہ! جوعلم آب نے ہمیں دیااس نفع عطافر مائے اور ہمیں وہ علم دیجئے جو ہمیں نفع دے۔ اے اللہ! تمام کاموں میں ہماراانجام بہتر فر مااور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب ہے ہمیں محفوظ فرما۔

### آ داب مساجد

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من يتبع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رايتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك وفي رواية قبلها فان المساجد لم تبن لهذا.

تَرْجِي الله الله الله الله الله تعالى عنه من وايت م كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرما يا جب تم كسي كود يكهو كمسجد مين خريد وفروخت كررما بي توبول كهدديا كروء الله تعالى تير يتجارت مين نفع ندد اور جب ايستخص كود يكهوكه كهوتي چیز کو مجد میں بکار بکار کر تلاش کرر ہاہتو یول کہدواللہ تعالی تیرے یاس وہ چیز نہ پہنچاوے (تر مذی ونسائی واین نزیر وحاتم) اورایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ سجدیں اس کام کے لیے بیس بنائی تنیں۔ (مسلم)

> میں اس لیے بیکارر ہا ہے کہ مختلف لوگوں کا مجمع ہے شاید کوئی بعد دیدے اور بہ بدوعا دینا تعبہ کے لیے ہے لیکن اگراڑائی دیکھے کا ڈر ہوتو ول میں کہہ لے۔اس حدیث میں باطنی اوب مسجد کا مذکورے کہ وہاں و نیا کے کام نہ کرے۔

> حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عندے روايت ہے كہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چند امور میں جومسجد میں مناسب نہیں، اس کو راستہ نہ بنایا جائے (جبیبا بعض لوگ چکر ہے بینے کے لیے مسجد کے اندر ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں) اور اس میں ہتھیار نہ سوتے جائیں اور نہ اس میں کمان تھینجی جائے اور نداس میں تیروں کو بھیرا جائے (تا کہ کسی کے پنجھ نہ جاویں) اور نہ کیا گوشت لے کراس میں سے گذر ہے اور نداس میں کسی کوسزا دی جائے اور نداس میں کسی ہے بدلہ لیا جاوے (جس کوشرع میں حدوقصاص کہتے ہیں اور نداس کو بازار بنایا جائے)۔ (ابن ماجہ)

فائدہ: بیسب باتیں مجد کے ادب کے خلاف ہیں۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت

فائدہ: مراداس چیز کا تلاش کرنا ہے جو باہر کھو گئی اور مسجد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا عنقریب اخیر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی یا تیں محدوں میں ہوا کریں گی اللہ تعالٰی کوان لوگول کی پچھ پر دا نہ ہو گی ( یعنی ان ے خوش نہ ہوگا )۔ (ابن حمان)

فائدہ: دنیا کی یا تیں کرنا بھی مسجد کی ہے ادبی ہے۔ حضرت عبدالله بنعمر رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے كەرسول اىلەصلى التد تعالى علىيە تىلم نے فرما يا جو مخص جماعت كى نیت ہے مسجد کی طرف جلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کومٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے جانے میں بھی ، لوٹنے میں بھی۔ (احمہ وطبرانی وابن حیان)

فا کدہ: کیا ٹھکا نا ہے رحمت کا کہ جاتے ہوئے تو ثواب ماتا ہے لوٹے میں بھی ویسا ہی تواب ملتا ہے۔

حضرت ابو در داء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے وہ پنیمبرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشا دفر مایا جوشخص رات کی اثد بھیری میں مسجد کی طرف چلے ،ایند تعالی ہے تیامت کے روزنور کے ساتھ ملے گا۔ (طبرانی) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ سات آ دمیوں کواللہ تعالی اپنے سابیہ میں جگہ دیگا جس روز سوائے اس کے سابیہ کے کوئی سابی نہ ہوگا۔ان میں سے ایک و وضح بھی ہے جبکا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ (بخاری ومسلم)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی
اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا تم ان بد بو دار ترکار بول سے ( یعنی
پیاز ولبس سے جبیبا کہ اور حدیثوں میں آیا ہے ) بچو کہ ان کو کھا
کرمسجہ دول میں آؤ۔ اگرتم کوان کے کھانے کی ضرورت ہی ہوتو
ان ( کی بد بو) کو آگ سے ماردو، ( ایعنی پکار کر کھاؤ کی کھا کر
مسجد میں نہ آؤ)۔ (طبر انی )

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ پینیم اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ پینیم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو خص مسجد کی طرف جائے اوراس کا ارادہ صرف ریہ وکہ کوئی اچھی بات (یعنی دین کی بات) سیکھے یاسکھائے ، اُس کو جج کرنے کے برابر بورا تو اب ملے گا۔ (طبرانی)

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مسجد جیسے نماز کے لیے ہے ایسے بی علم دین سکھنے کے لیے بھی ہے۔ سومبحد میں ایسے خص کو رہنا چاہیے جو دین کی باتیں ہتلایا کرے۔ بیر سب حدیثیں ترغیب سے لی گئی ہیں بجز دوحد یژوں کے کہاس میں مشکوۃ اور جمع الفوائد کا نام لکھ دیا ہے۔ دستورالعمل جوان سب آیات اور احادیث سے ٹابت ہوا ہے۔

(الف) کہ ہر بڑی چھوٹی بستی میں وہاں کی ضرورت کے موافق مسجد بنانا چاہیے۔

(ب) گروہ حلال مال سے اور حلال ذیس میں ہو۔ (ج) مسجد کا اوب کر ہے یعنی اس کو پاک صاف رکھے۔ اس میں جھاڑو دیا کر ہے۔ اس کی ضروری خدمت کا خیال رکھے۔ بد بودار جیسے تم ہا کو وغیرہ چیز کھا کر یا لے کر اس میں نہ جائے۔ وہاں دنیا کا کوئی کام یابات نہ کر ہے۔

(د) مُر دوں کو نماز معجد میں پڑھنا چاہیے اور بدول عذر کے جماعت نہ چھوڑ تا چاہیے۔ معجد میں اور جماعت سے نماز پڑھنے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپس میں تعلق بڑھے، ایک کو دوسرے کا حال معلوم رہے۔ مالک کی حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ چنا نچے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان بن ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوضیح کی نماز میں نہیں پایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے اور حضرت سلیمان کا مکان مسجد اور بازار کے درمیان تھا تو سلیمان کی ماں سے یو چھامیں نے سلیمان کوضیح میں نہیں و یکھا۔
کی ماں سے یو چھامیں نے سلیمان کوضیح میں نہیں و یکھا۔
اس حدیث کے ذیل میں علاء نے بیرفائدہ بھی ذکر کیا ہے۔
اس حدیث کے ذیل میں علاء نے بیرفائدہ بھی ذکر کیا ہے۔
(د) مسجد میں ایسے خص کو رکھیں کہ وہ نہتی والوں کو مسئلے

(و) جب فرصت ملا کرے مسجد میں جا کر پیٹھ جایہ کرے گروہاں جا کر دین کے کامول میں یا دین کی باتوں میں لگا رہے۔اگرسب آ دی اس کی پابندی رکھیں تو علاوہ تواب کے جماعت کوبھی توت بہنچے۔

مسائل بھی ہنلا تارہے۔

منبیہ: حدیثوں میں صاف آیا ہے کہ عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے کا نثواب مسجدوں میں پڑھنے سے زیادہ ہے۔

### وُعا شِيحِيّ

یا الله! ان احادیث میں ہم نے جواسلامی آ داب واحکام سیکھے ہیں ان پردل وجان سے عمل کر کے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔

## كثرت سے اللہ تعالیٰ كاذ كركرنا

عن ابى هريرة رضى الله عنه وابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا خفتهم الملئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة.

نَتَنَجَيِّكُمْ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسم نے فر مایا جولوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں ان کوفر شتے گھیر لیتے ہیں اوران پر (اللہ تعالیٰ کی) رحمت جھا جاتی ہے اوران پرچین کی کیفیت اترتی ہے۔ (مسلم)

حضرت ابوموئی رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پر وردگار کا ذکر کرتا ہواور جو شخص ذکر نہ کرتا ہوان کی حالت زندہ اور مر دہ کی سی حالت ہے اور دوسرا کی سی حالت ہے اور دوسرا مثل مُر دہ کے کیونکہ روح کی زندگی یہی اللہ کی یاد ہے بیدنہ ہوتو روح کی زندگی یہی اللہ کی یاد ہے بیدنہ ہوتو روح مر دہ ہے کیونکہ روح کی زندگی یہی اللہ کی یاد ہے بیدنہ ہوتو

حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قر مایا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں اس کے (بعنی اپنے بندہ کے) ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہوں اگراپنے جی میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے جی میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ ججمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر ایسے جمع میں کرتا ہوں جو اس ججمع میں )۔ ربناری دسلم)

فائدہ: اللہ مطلب ہے۔ ہی کا یہ مطلب نہیں جیسا ہاراجی ہے بلکہ مطلب ہے دوسری بلکہ مطلب ہے کہ اس یاد کی کسی کوخبر نہیں ہوتی جیسے دوسری حالت ہیں جمع کوخبر ہوگئی اور وہاں کے جمع کا یہاں کے جمع سے اچھا ہونا اس کا مطلب ہے ہے کہ اُس جمع کے زیادہ شخص اس جمع کے زیادہ شخص سے اچھا ہوت ہیں۔ بیضر ورنہیں کہ جمخص، مرخص سے اچھا ہو۔ سواگر دنیا میں کوئی جمع ذکر کا ایسا ہوجس ہیں ہرخص سے اچھا ہو۔ سواگر دنیا میں کوئی جمع ذکر کا ایسا ہوجس ہیں

رسول التد ملی القد تعالیٰ علیه وسلم تشریف رکھتے ہوں جیسا آپ کے زمانہ میں تھا تو کسی فرشتہ یا پیغیبر کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم سے افضل ہونا لازم نہ آئے گا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا جب تم جنت کے باغوں میں گذرا کر وتواس کے میوے مند جیٹ کھایا کر وہ لوگوں نے عرض کیا جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا ذکر کے جلتے (اور مجمعے )۔ (زندی)

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر ہے اللہ کی طرف ہے اس پر گھ ٹا ہوگا اور جو شخص کسی جگہ لیٹے جس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اللہ کی طرف ہے اس پر گھا ٹا ہوگا۔ (ابور 10) فائد کی طرف ہے کہ کوئی موقع اور کوئی حالت ذکر ہے فائدہ: مقصد رہے کہ کوئی موقع اور کوئی حالت ذکر ہے

فا مدہ بمعصد میہ ہے کہ تون معنوں اور تون حالت و سرے خالی نہ ہونا جاہئے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ اسلام کے شرق اعمال مجھ پر بہت ہے ہوگئ (مُر ادفعی اعمال ہیں کیونکہ تا کیدی اعمال تو بہت منبیں ہیں مطلب یہ کہ تواب کے کام استے ہیں کہ سب کا یا در کھنا اور عمل کرتا بہت مضکل ہے ) اس لیے آپ جھے کوکوئی ایسی چیز بتلا اور عمل کرتا بہت مضکل ہے ) اس لیے آپ جھے کوکوئی ایسی چیز بتلا

ویجے کہ اس کا پابند ہوجاؤل (اور وہ سب کے بدلہ میں کافی ہو جائے) آپ نے فرمایا (اس کی پابندی کرلوکہ) تمہاری زبان ہمیشہاللہ کے ذکر ہے تر رہے (یعنی چلتی رہے)۔ (تر ندی وابن بد) حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا بندول میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزویک سب سے مرتز کون ہے؟ آپ نے فرمایا جومرد کھڑت ہے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں (اس طرح کھڑت ہے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں (اس طرح کھڑت ہے) ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں (اس طرح کھڑت ہے) ذکر کرنے والی ہیں۔عرض کیا گیا یا رسول اللہ اور جو تحض اللہ کی راہ ہیں جہاد والی ہیں۔عرض کیا گیا یا رسول اللہ اور جو تحض اللہ کی راہ ہیں جہاد

كرے (كيابي) اس ہے بھى (افضل ہے؟) آب نے فرمايا

اگر کوئی شخص کفار ومشرکین میں اس قدر تکوار مارے کہ تکوار بھی

رُوٹ جائے اور بیخص بھی تمام خون میں (اینے زخموں ہے)

رنگین ہو جائے۔اللہ کا ذکر کرنے والا ورجہ میں اس ہے بھی

افضل ہے۔ (احمد وتر مذی)۔ وجہ طام ہے کہ جہاد خود اللہ ہی کی

یاد کے لیے مقرر ہوا ہے جیسے دضونماز کے لیے مقرر ہوا ہے۔ سور ہ

ج آیت آلَٰذِینَ إِن مَّکَنَّهُم مِی اس کا صاف ذکر ہے تو یاد اصل ہوئی اور اصل کا افضل ہونا ظاہر ہے۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ پینیبر صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ہرشے کی ایک قلعی ہے اور دنوں کی قلعی القد کا ذکر ہے۔ (بیق)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله تعالی عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہ کم نے فر مایا شیطان آدی کے قلب پر چمٹا ہوا بہی الله عند ہے جب وہ الله کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہم ہے جاتا ہے اور جب ریادی ہوتا ہے وہ وسر ڈالنے لگتا ہے۔ (بخاری) جب رحضرت ابن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ذکر الله کے سوا بہت کلام مت کیا کر و کیونکہ ذکر الله کے سوا بہت کلام کرنا قلب میں کلام مت کیا کر و کیونکہ ذکر الله کے سوا بہت کلام کرنا قلب میں تعقی پیدا کرتا ہے اور سب سے زیادہ الله سے دور وہ قلب ہے

جس میں تختی ہو۔ (زندی)

فائدہ: اخیری تین حدیثوں کا مجموی حاصل ہیہ کہا اصاف ان ہے جھے کہا اس سے اور مطائی ایجھے کملوں سے اور دو سے اور اصل تختی کہ عظموں سے اور دونوں کملوں کی جڑ خلیل لیس دونوں کملوں کی جڑ خلیل لیس جہ ہوتی ہے تو شیطان کرے کہ سے خیال قلب بیس بیدا کرتا ہے جس سے کر سے ارادوں کی نوبت آ جاتی ہے اور نیک ارادوں کی ہمت نہیں رہتی ۔ پس نیک کام نہیں ہوتے اور کیک ارادوں کی ہمت نہیں رہتی ۔ پس نیک کام نہیں ہوتے کر گی گڑت ہوتی ہوتی کر کے کڑت ہوتی ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوتے ہیں گراارادہ بھی نہیں ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوتے اور نیک کاموں کا ارادہ اور نیک کام جوتے ہیں گراارادہ بھی نہیں ہوتے اور نیک کاموں کا ارادہ اور نیک کام جوتے ہوتی ہیں سوجے میں پیدا ہو جوتی ہیں سوجے کر بیا کر کے اور نیک کاموں کے کرنے کا ، اور جاتی ہوتی ہیں سوجے کی موں کے کرنے کا ، اور جاتی کی موں سے کرنے کا ، اور جست نہ کرے وہ دھوکہ بیں گرے کاموں سے نہی کی ارادہ اور ہمت نہ کرے وہ دھوکہ بیں ہے ۔ یہاں تک کی حدیثیں مشکلوۃ کی ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا بہت لوگ و نیا ہیں نرم نرم بستر ول پر الله کا ذکر کرتے ہوں گے الله تعالی ان کو او نے او نے درجول میں داخل فر مائے گا۔ (این حبان)

فائدہ: لیتنی کوئی بوں نہ سمجھے کہ جب تک امیری سامان کو نہ چھوڑے ذکرالٹدے لفع نہیں ہوتا۔

ان بی سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا اس کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگیس۔ (احمد وابویعلی وابن حبان)

حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اتنا ذکر کرو کہ منافق ( مینی بددین ) لوگ تم کوریا کاروم کار کہنے لگیس۔ (طرانی) حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ

رسول القدملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جنت والول کوکوئی حسرت نه ہوگی مگر جو گھڑی ان پرایسی گذری ہوگی جس میں انہوں نے القد کا ذکر نه کیا ہوگا۔اس گھڑی پران کوحسرت ہوگی۔ (طبرانی دینی)

قائدہ: مگراس حسرت میں ونیا کی سی تکلیف ندہوگی۔ پس میشبہ ندر ہا کہ جنت میں تکلیف کیسی؟

حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاپ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بی کے ہاں گئے اور اس بی بی کے سامنے کھجور کی مخطیاں یا کنگریاں تھیں جن پر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دری تھیں۔(اور آپ نے ان کوئنے نہیں فرمایا۔(ابوداؤد)

قائدہ:بداصل ہے تبہ پر گنے کی (کما قررالشامی) یہ پانچ حدیثیں ترغیب کی ہیں۔ یہاں تک تو عام ذکر کا بیان تھا بعضے خاص خاص ذکروں کا بھی تواب آتا ہے ان میں سے بعضے آسان اور مختصر بطور نمونہ ہتلاتا ہوں جیسے:

(الف) لا اله الا الله يا مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ب)سبحان الله (ج)الحمد لله (و) الله اكبر (ه) لا حول ولا قوة الا بالله (و) الله اكبر اليه (ز) ورووشريف جوكن طرت ما استغفر الله واتوب اليه (ز) ورووشريف جوكن طرت مدمد وعلى ال

علاصہ: بیرکہ ذکر سے عافل مت ہوخواہ کوئی خاص ذکر کرو یا عام پھرخواہ ہر وقت کوئی پھرخواہ ہے گئتی خواہ اُنگلیوں یا تہ چے پر گئتی سے اور بعض دُ عا کیں خاص وقتوں کی بھی ہیں۔اگر شوق ہو تو کسی ویندار عالم سے پوچے لو ورنہ نمونہ کے طور پر جوابھی لکھ دی ہیں ہے کافی ہیں۔ابتد تعالیٰ تو فیق ہخشے۔

فائده: جس قدر موسكالتدكانام ليتة رمنا قرآن وحديث میں اس کا حکم بھی ہے اور فضیلت اور نواب بھی اور پچھ مشکل کا م بھی نہیں۔توالیے آسان کام میں بے بروائی پاسستی کر کے حکم کے خلاف کرنا اورا تنابژا تواب کھوکرا پٹا نقصان کرنا کیسی بے جااور بری بات ہے؟ پھراللہ کا نام لیتے رہنے میں نہ سی گنتی کی قید ہے اورندونت کی اورنه بیج رکھنے کی ندیکار کر پڑھنے کی ، ندوضو کی نہ قبلہ ک طرف منه کرنے کی ، نه کسی خاص جگه کی ندایک جگه بیٹھنے کی ، ہر طرح ہے آ زادی اور اختیار ہے۔ پھر کیامشکل ہے؟ البعث اگر کوئی این خوثی ہے تبیع پر پڑھنا جاہے خواہ گنتی یا در کھنے کے لیے یااس لیے کہ بیج ہاتھ میں ہونے سے بڑھنے کا خیال آ جاتا ہے، خال ہاتھ یادنہیں رہتا تو اس مصلحت کے لیے تبیج رکھنا بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور اس کا خیال نہ کرے کہ بیج رکھنے سے دکھلا وا ہو جائے گا۔ دکھلا واتو نبیت ہے ہوتا ہے بعنی جب بینیت ہو کہ دیکھنے والے مجھ کو ہزرگ سمجھیں گے اور اگر بینیت نہ ہوتو وہ دکھلا وانہیں۔ اس کو دکھلا واسمجھٹا اور ایسے وہمول ہے ذکر کو چھوڑ دینا پیشیطان کا دھوکا ہے۔وہ اس طرح سے بہرکا کر ثواب سےمحروم رکھنا جا ہتا ہے اوروہ ایک دھوکا یہ بھی دیتا ہے کہ جب دل تو دنیا کے کام میں پھنسا ر ما اور زبان سے اللہ کا نام لیتے رہے تو اس کا کیا فائدہ؟ سوخوب سمجھ او کہ رہمی غلطی ہے جب دل سے ایک دفعہ پینیت کرلی کہ ہم تواب کے واسطے اللہ کا نام لیما شروع کرتے ہیں اس کے بعد اگر دل دوسری طرف بھی ہو جاوے گرنیت نہ بدلے برابر تواب ملتا رہے گا۔البتہ جو وقت اور کاموں سے خالی ہوائس میں ول کو ذکر کی طرف متوجه رہنے کی بھی کوشش کرے فضول قصوں کی طرف خیال نەلے جاوے تا كەاورز يا دەتۋاب بو\_

دُعا شيحة

باالله! جم كوا پى عبادات وطاعات خاصه كى تونيق اپنے نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم كا تباع كى توفيق فرمائے۔

## مالداروں کوز کو ہ کی یا بندی کرنا

عن ابى المدوداء رضى الله عند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذكوة قنطرة الاسلام. للم المدوداء رضى الله عند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوايت كرتے بين آپ سلى الله تعالى عليه وسلم عدوايت كرتے بين آپ سلى الله تعالى عليه وسلم في مدوايت كرتے بين آپ سلى الله تعالى عليه وسلم في عيدوسلم في مايا كه زكوة اسلام كايل ب- (طبرانى اوسط وكبير)

قائدہ:اس سے زکوۃ کا کتنا بڑا درجہ ثابت ہوا اوراس کے نددیئے سے مسلماتی میں کتنا بڑا نقصان معلوم ہوا۔

حضرت جابرضی اللہ تعالیٰ عندے روابیت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوۃ نہ زکوۃ اداکر دی اُس سے اُس کی بُرائی جاتی رہی (بیعنی زکوۃ نہ وسیخ سے جواس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی ) (طرانی اور فرانی درین خریم سے ج

فائدہ: معلوم ہوا کہ جس مال کی زکو ہ نہ دی جاوے اس میں برکت نہیں رہتی،اس کی پچھ تفصیل نمبر ۱۳ اونمبر ۱۳ امیں آتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا آپ فر ماتے تھے جو شخص تم میں اللہ ورسول پر ایمان رکھتا ہواس کو چا ہے کہ اپ مال کی زکو ہ اوا کر ہے۔ (طبر انی کیسر)

قائدہ:اس ہے معلوم ہوا کہ زکو ہ نہ دیتے سے ایمان میں کمی رہتی ہے۔

حضرت عبدالله بن معاوید ضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں کہ جوشف ان کو کرے گا ایمان کا ذا کفتہ تھے گا۔ صرف الله کی عبادت کرے اوریہ عقیدہ رکھے کے سواالله کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے مال کی ذکو قاہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہوا دراس آ مادہ کرتا ہو۔ ( ایسی اُس کوروکتا نہ ہو) فائدہ: اس ذکو قائم رہوا کہ اس کوقو حید فائم رہوا کہ اس کوقو حید فائم رہوا کہ اس کوقو حید

کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس کا اثر اس سے ظاہر ہوا کہ اس سے ایمان کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوئی شخص سونے کا رکھنے والا ایسانہیں جواس کا حق ( بینی زکوۃ ) نہ دیتا ہو گراس کا بی حال ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے (عذاب کے) لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جا کیں گی چران تختیاں کو جب می تیایا جائے گا پھر ان ہو گا۔ بیس تیایا جائے گا پھر ان ہو اس کی کروٹ اور بیشانی اور بیشت کو واغ دیا جائے گا۔ اس سے اس کی کروٹ اور بیشانی اور بیشت کو واغ دیا جائے گا۔ جب وہ تختیاں شغٹری ہونے گیس گی پھر دوبارہ ان کو تیا یا جائے گا۔ جب وہ تختیاں شغٹری ہونے گیس کی پھر دوبارہ ان کو تیا یا جائے گا۔ جب وہ تختیاں شغٹری ہوئے جس کی مقدار بچیاس ہزار برس کی ہو گی ( اور ) بیاس دن میں ہوگا جس کی مقدار بچیاس ہزار برس کی ہو گی ( یعنی قیامت کے دن میں )۔ ( بغاری وسلم )

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ تعالیے نے مسلمان مالداروں پران کے مال میں اتناحق لیعنی زکو ق فرض کیا ہے جوان کے غریبوں کو کھوکے ننگے ہونے کی جب بھی کافی ہو جائے اور غریبوں کو کھوکے ننگے ہونے کی جب بھی تکلیف ہوتی ہے، مالداروں ہی کی اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہے (اس ہے (اس ہے (اس ہے والا اور ان کو درد ناک عذاب دینے والا میں اللہ تعالی ان ہے والا میں ہے (اس ہے دینے والا اور ان کو درد ناک عذاب دینے والا

فائدہ: ایک حدیث بیں اس کی تفصیل میں بی ہمی ارشاد ہے کہ مختاج لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے مالداروں کی بیہ

شکایت کریں گے کہ ہمارے حقوق جوآپ نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ہم کونہیں پہنچائے۔اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اپنی عزت وجلال کی قتم میں تم کو مقرب بناؤں گا اور ان کو دور کر دول گا۔ (طبرانی صغیر)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم کونماز کی یا بندی کا اورز کو قدینے کا تھم کیا گیا ہے اور جو فخص زکو قدیدے اس کی نماز بھی (مقبول) نہیں ہوتی۔ (طبرانی واصبہانی) اورایک روایت میں ان کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی یا بندی کر لے اورز کو قددے وہ (پورا) مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کونفع دے۔ (اصبہائی)

فائدہ: لیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ بیلوگ نماز بھی چھوڑ دیں،اگرابیا کریں گے تو اس کا عذاب الگ ہوگا۔ بلکہ مطلب بیہے کہ زکو ہ بھی دینے لگیں۔

معرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکو ۃ ادانہ کرے قیامت کے روز وہ مال ایک کنج سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا جس کی دونوں آنکھوں کے اور دو نقطے ہول گے (ایسا سانپ بہت زہریا ہوتا ہے) اور اس کے گلے میں طوق (لیعنی ہنسلی) کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اس کی دونوں با چھیں پکڑے گا اور کے گا میں تیرامال ہوں، اور اس کی دونوں با چھیں پکڑے گا اور کے گا میں تیرامال ہوں، اور اس کی تصدیق میں) ہیں تیری جمع ہوں۔ پھر آ یہ نے (اس کی تصدیق میں) ہیں

آیت پڑھی: وَلَا یَحسَبَنَّ الَّذِینَ یَبخَلُونَ. الآیة (آل عَمران، آیت بران، آیت ۱۸) (اس آیت شی مال کے طوق بنائے جائے کا ذکرہے۔) (بخاری وٹسائی)

حضرت عماره بن حزم رضى الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول الله معلی علیہ وسلم نے فرمایا (علاوه الله الله محمد رسول الله پر ایمان لانے کے) الله تعالی نے اسلام میں چار چیزیں اور فرض کی ہیں ہی جو محص الن میں سے تین کواوا کرے تو وہ اس کو (پورا) کام نددیں گی جب تک سب کواوانہ کرے نماز، ذکو ق اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا تجے۔ (احمد)

فائدہ: اس سے میہ جھی معلوم ہوا کہ اگر تماز، روزہ و جے سب کرتا ہوگا مگرز کو ق ندویتا ہووہ سب بھی اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا زکو ق نہ دیے والا قیامت کے دن دوز خ میں جائے گا۔ (طبر انی صغیر)

والا قیامت کے دن دوزح میں جائےگا۔ (طبرانی صغیر)
حضرت ابن عمروشی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ تعالیٰ عدیہ وسلم نے فرہ یا نماز تو سب کے سامنے ظاہر
ہونے والی چیز ہے اس کوقبول کر لیا اور زکو ۃ پوشیدہ چیز ہے اس کو
خود کھالیا (حقد ارول کونہ دیا) ایسے لوگ منافق ہیں۔ (برزار)
فائدہ: یعنی بعضے لوگ نماز اسی لیے پڑھے ہیں کہ نہ پڑھیس
گے تو سب کوخبر ہوگی اور زکو ۃ اس نے نہیں دیے کہ اس کی سی کوخبر
شہیں ہوتی اور من فتی ایسا ہی کرتے ہے ور شدہ دائے تھم تو دونوں ہیں۔

مہیں ہوتی اور من فتی ایسا ہی کرتے ہے ور شدہ دائے تھم تو دونوں ہیں۔

#### دُ عا سيحجّ

یا اللہ! ہمارے پاس اور کوئی سرمایہ بیس کوئی وسیلہ بیس اقرار جرم کرتے ہیں آپ کے بی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بیش کرئے آپ کی رحمت کے طلب گار ہیں۔ میا اللہ! ہمیں ہرخطا وعصیان ہے محفوظ رکھئے ہرتقفیم دکوتا ہی ہے محفوظ رکھئے۔

## ز کو ة ... ایک اسلامی رکن

عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكوة الا ابتلاهم الله بالسنين رفي رواية الا جس الله عنهم المطر.

تَنْ ﷺ : حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جس قوم نے زکو ۃ وینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قبط میں مبتلا کرتا ہے اورایک اور روایت میں بیافظ میں کہ اللہ تعالیٰ ان ہے بارش کوروک لیتنا ہے۔ (طبر بنی و ما کم دیسی )

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے رسول امتد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس مال میں زکوۃ ملی ہوئی رہی وہ اس کو ہر ہا دکردیتی ہے۔ (ہزاروہیمیتی)

فائدہ: ذکوۃ ملنامہ کہ اس میں ذکوۃ فرض ہوجائے اور نکالی نہ جائے ، اور بر ہا د ہونا یہ کہ وہ مال جاتا رہے یا اس کی برکت ج تی رہے جیے اگلی صدیث میں فرکور ہے۔

ب زکوۃ نہ دینے کا وبال اور عذاب، دنیا میں تو مال کی بربادی یائے برکتی اورآ خرت میں دوز خ۔

ج ـ ز کوة نه دينے والے کې نماز ،روزه وغيره بھي مقبول نه موتا۔ د\_ز كوة نه دينے والے كى حالت منافق كے مشابيہ ونا\_ ٥- زكوة كاحقوق العباد كے مشاب بونا جيبا كه نمبر ٢ كے ذیل میں گذرااس سے اس کی تا کید دوسری عیادتوں سے اور زیادہ بره حاتی ۔اب چند ضروری مضامین زکو ہ کے متعلق لکھتا ہوں۔ یبلامضمون: جن چیزوں میں زکوۃ فرض ہے وہ کئی چیزیں ہیں۔ایک جاندی سونا خواہ رویبیاشرفی،خواہ نوٹ کی شکل میں ، پھرخواہ اینے قبضہ میں ہوخواہ کسی کے ذرمہ اُ دھار ہو جس كا اين ياس ثبوت مويا ادهار لين والا اقراري مو، خواه جا ندی سونے برتن یا زیور یا سیا کونہ شمید ہو۔ اگر صرف جا ندی کی چیزیں ہوں اور وزن میں ساڑھے چون ۵۴ رویے کے برابر ہوجاوے اور اگر جاندی کے ساتھ کچھسونے کی بھی چیزیں ہول اورسونے کے دام جا ندی کے وزن کے ساتھ ال کروہی ساڑھے چون رویبہ کے برابر ہو جاوے تو جس دن سے ان چیزوں کا مالک ہواہے اس ون سے اسلامی سال گزرنے براس كا ج ليسوال حصه زكوة فرض موكى اورا حتياط بيه ب كها كريجاس روپیے کے برابر بھی الیت ہوتب بھی سواروپیرز کو ق کا دے دے اور دوسری چیز جس میں زکوۃ فرض ہے سودا گری کا مال ہے۔

جب وہ قیمت میں استے کا ہوجس کا ابھی بیان ہوا ہے اور اس
قیمت کی مقدار ہے ہے ہی معلوم ہوگیا ہوگا کہ مسلمانوں میں
کثرت ہے ایسے لوگ ہیں جن پرز کو ۃ فرض ہے کیونکہ استے
زیور ہے یا سوداگری کی آئی الیت سے بہت کم گھر خالی ہول
گے مگر وہ اس سے غافل ہیں سواس کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔
تیسری چیز ایسے اونٹ یا گائے بھینس یا بھیڑ بکریاں ہیں
جن کو صرف دود صاور بیج حاصل کرنے کے لیے پالا ہواور وہ
جنگل میں جرتے ہوں۔

چونکہ اس ملک میں اس کا روائ کم ہے لہذا ان کی تعداد جس میں زکو ۃ فرض ہو جاتی ہے نہیں لکھی گئی جس کوضر ورت ہو عالموں ہے پوچھے لے۔

چوتھی چیز عشری زمین کی پیداوار ہے، اس کے مسائل بھی عالموں سے یو جھ لیے جاویں۔

پانچویں چیز صدقہ فطرے جوعید کے دن ذکو ہ والوں پر تو سب پر واجب ہے اور بعضے ایے شخصول پر بھی واجب ہے جن پر زکو ہ واجب نہیں، اس کو بھی کسی عالم سے یو چھ لیں، بدا پی طرف سے اور ٹابالغ بچول کی طرف سے دینا چاہیے۔

دوسرامضمون: سب سے زیادہ زکوۃ کے حق داراپے غریب رشتہ دار ہیں،خواہ بستی میں ہوں یا دوسری جگہ۔ان کے بعدا پنی بستی کے دوسرے غریب،لیکن اگر دوسری بستی کے لوگ

زیادہ غریب ہوں تو پھران ہی کاحق زیادہ ہے۔ گرجن کوز کو ہ
دینا ہووہ نہ بنی ہاشم ہوں بینی سیدو غیرہ اور نہ زکو ہ دینے والے
کے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی یا ادلا دیا میاں بی بی گئے
ہوں ،اور کفن یا مسجد میں لگانا بھی درست نہیں ،البتہ میت والے کو
اگر دے دے تو درست ہے۔ گر پھراس کو کفن میں لگانے نہ
لگانے کا اختیار ہوگا اورائی طرح ہرا نجمن یا مدرسہ میں دینا درست
نہیں جب تک مدرسہ والوں سے پوچھ نہ لے کہ تم ذکو ہ کوکس
طریقہ سے خرج کرنے ہواور پھرکسی عالم سے پوچھ لے کہ اس
طریقہ سے خرج کرنے ہواور پھرکسی عالم سے پوچھ لے کہ اس
طریقہ سے خرج کرنے کرنے ہواور پھرکسی عالم سے پوچھ لے کہ اس

تیسرامضمون: مسلمانوں کی زیادہ پریشانی ظاہری وباطنی
کا سبب افلاس ہے اور زکوۃ اس کا کافی علاج ہے آگر مالدار
فضول خرچی نہ کریں اور ہے کئے محنت ومزدوری کرتے رہیں
اور معذورلوگوں کی زکوۃ سے امداوہ ہوتی رہے تو مسلمانوں میں
ایک بھی نگا بھوکا نہ رہے۔ حدیث نمبر الا میں خود حضور سلی اللہ
علیہ وسلم کے ارشاد میں میضمون صاف صاف نہ کورہے۔ فقط
علیہ وسلم کے ارشاد میں میضمون صاف صاف نہ کورہے۔ فقط
ایک لازی تھم ہے۔ بہت کی آئیوں میں زکوۃ دینے کا تھم اوراس
کے دینے کا تواب اوراس کے نہ دینے کا عذاب نہ کورہے اور
زیادہ آئیتیں آئی ہی ہیں جن میں نماز کے ساتھ زکوۃ کا بھی تھم
حے۔ بیسب آئیتیں قرآن مجید میں آسانی ہے نے حاصر کو تا کہ بھی تھم

#### وُعا شيحيّ

یااللہ! تمام ممالک اسلامیہ میں پھراسلام کی حیات طیبہ عطافر مادیجے۔ان کی اعانت ونصرت فرماہے۔
یااللہ! بینلک پاکستان جواسلام کے نام پر قائم ہوا تھااس کو گمراہیوں ہے بچاہیے۔ ہرشم کے فواحش ومشرات ہے جورائج الوقت ہورہے ہیں۔ان ہے محفوظ رکھئے۔
یااللہ! ہمیں ظاہری وباطنی ہلاکت ہے بچالیجے اورا پی مغفرت ورحمت کا مورو بناد بجے اورعذاب نارہے بچالیجے۔
یااللہ! تمام ممالک اسلامیہ میں پھراسلام کی حیات طیبہ عطافر مادیجے۔ان کی اعانت ونصرت فرماہے۔

### نیک کا موں میں خرچ کرنا

عن ابی هویرة قال قال دسول الله صلی الله علیه و سلم قال الله تعالی انفق یا ابن ادم أنفق علیک.

تَرْجَيْجَيِّنَ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرما یا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اے بیٹے آ دم کے تو ( نیک کام میں ) خرج کرمیں تجھ پرخرج کروں گا۔ ( بخاری وسلم )

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیک حدیث میں فر مایا کہ حرص (کعب مال ) ہے بچو، اس حرص نے بہلے لوگوں کو بربا وکر دیا۔ (مسلم)

حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حیات میں ایک ورہم خیرات کرنے وقت سو درہم کے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ (ابوداؤو)

حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا خیرات کرنے میں (حتی الله مکان) جدی کیا کرو کیونکه بلا اس ہے آ گے نہیں بڑھنے پاتی (بلکہ ڈک جاتی ہے)۔(رزین)

ف ئدہ ثواب کے علاوہ بید دنیا کا بھی فائدہ ہے۔
حضرت ابو ہر میہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اہتر سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جوشخص ایک محبور کے
برابر پاک کمائی سے خیرات کرے گا اور اہتہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو
قبول فر ما تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے
(داہنے ہاتھ کا مطلب اللہ ہی معلوم ہے) پھراس کو بڑھا تا ہے
جسے تم میں کوئی اپنے بچھرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑے
برابر ہوجا تا ہے۔ (بخاری دسم)

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات دینا مال کو کم

نہیں ہونے دیتاخواہ آمدنی بڑھ جائے یا برکت بڑھ جائے خواہ تُواب بڑھتار ہے۔(مسلم)

حفرت ایوذرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کی قسم کی بھلائی کو تقیر نہ جھنا گواتن سبی کہ اپنے بھائی (مسلمان) سے خندہ پیشانی سے لو۔ (مسلم) حضرت ایوموئی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول النہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ہر مسلمان کے ذمہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اسپ خوم کی سے پاس (مال) موجو نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اسپ کام میں لاوے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر معندوری کی وجہ سے) یہ بھی نہ کر سکے یا (اتفاق سے) ایس نہ کر سے بات ہما وے فرمایا تو کسی پریشان حاجت مند کی مدوکر وے رہے کی نہ کرے؟ آپ نے فرمایا تو کسی پریشان حاجت مند کی مدوکر کرے؟ آپ نے فرمایا کی کوئی نیک بات ہما وے لوگوں نے عرض کیا اگر میہ بھی نہ کرے، آپ نے فرمایا کی کوئی نیک بات ہما وے لوگوں نے عرض کیا اگر میہ بھی نہ کرے، آپ نے فرمایا کی کوئی نیک بات ہما وے لوگوں نے عرض کیا اگر میہ بھی نہ کرے، آپ نے فرمایا کسی کوگوئی نمینہ نہ کرے؛ آپ نے فرمایا کسی کوگوئی نمینہ نے عرض کیا اگر میہ بھی نہ کرے، آپ نے فرمایا کسی کوگوئی نمینہ نے عرض کیا اگر میہ بھی نہ کرے، آپ نے فرمایا کسی کوگوئی نمینہ کے کے صدفہ ہے۔ (بغاری وسلم)

فائدہ: ان سب کوصد قد اس وجہ نے فرمایا جیسا کہ صدقہ سے خلق کونفع پہنچتا ہے ور نہ صدقہ کے خلق کونفع پہنچتا ہے ور نہ صدقہ کے اصلی معنی تو اللہ تعالی کی راہ میں کچھ مال دینے کے ہیں اور نقصان نہ پہنچانے کونفع پہنچانے میں واخل فرمانا کتنی بڑی رحمت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا انسان کے ہر جوڑ پر ہر روزایک صدقہ لازم ہے۔ دوشخصوں کے درمیان انصاف کردے میں معدقہ ہے، کسی شخص کو جانور پر سوار کرنے میں یا اس کا اسباب لادنے میں مدد کردے یہ بھی صدقہ ہے، کوئی اچھی بات رجس سے کسی کا بھلا ہوجاوے) یہ بھی صدقہ ہے، جوقدم نماز کی طرف اُٹھاوے وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے طرف اُٹھاوے وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے طرف اُٹھاوے وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے طرف اُٹھاوے وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے طرف اُٹھاوے وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے میں مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے سے کسی کا بھی صدقہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے میں مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے میں مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے میں مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے میں مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے میں مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے میں مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے میں مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی جیز راستہ سے مدتہ ہے کوئی تکلیف کی جیز راستہ سے مدتہ ہے کہ کی جیز راستہ سے مدتہ ہو تو مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی جیز راستہ سے کسی مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی جیز راستہ سے کسی کا بھی مدتہ ہے۔ کوئی تکلیف کی جیز راستہ سے کسی کی در استہ ہے۔

مثادے میکھی صدقہ ہے۔( بخاری وسلم )

فائدہ مسلم کی ایک دوسری حدیث بین اس کی شرح آتی ہے کہ ( سنتی کے قابل) انسان کے تین سوساٹھ جوڑ ہیں جس شخص نے روز مرواتی نیکیاں کرلیس اس نے اپنے کودوز خے ہے ہچائیا۔
حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا بہت اچھا صدقہ بیہ کہ کہ کوئی اونٹنی دودھ والی کسی کو ما تئی دے دی جاوے ، اور (اس طرح ) بکری دودھ والی کسی کو ما تئی دے دی جاوے (اس طرح کے کروہ اس کا دودھ پیتارہ جب دودھ شدہ ہوگا دے ) جوایک برتن شام کو بھردے۔ (بخاری وسلم) کو محرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوگا۔ دیکھ کی ورخت لگا دے کے کہ کی اس میں سے کوئی انسان یا پرندہ ، چرندہ کی ورخت لگا دے کے کہ کی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ (بناری وسلم)

اورمسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی الذعنہ ہے کہ جواس میں سے چوری ہوجا و ہے وہ بھی اسکے لیے صدقہ ہے۔
فائدہ: حالا تکہ مالک نے چور کو نفع پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا پھر بھی صدقہ کا تواب ملنا ہے گئی بڑی رحمت ہے۔

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک بدچلیٰ عورت ک
اس پر بخشش ہوگئ کہ اس کا ایک کئے پر گذر ہوا جو ایک کنویں کے
کنارہ پر زبان لڑکائے ہوئے تھا، بیاس سے ہلاک ہونے کو تھا۔
اُس عورت نے ابنا چڑہ کا موزہ نکالہ اور اس کو اپنی اوڑھنی میں
باندھااور اس کے لیے پانی نکالہ (اور اس کو بلایا) اس سے اُس ک
بخشش ہوگئی۔عرض کیا گیا کہ ہم کو جانوروں ( کی خدمت کرنے)
میں بھی تواب ماتا ہے؟ آپ نے فر مایا جتنے ترکیلیے والے ہیں (یعنی
جاندار ہیں) ان سب میں تواب ہے۔ (بخاری وسلم)

فائدہ: مگر جوموذی جانور ہیں جیسے سانپ بچھو، ان کا تھم بخاری دسلم کی دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کوتل کردو۔ (باب الحرم بجنب الصید)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا رحمٰن کی عبادت کرو اور کھا تا کھلا یا کروا ور سلام کو عام کرو ( بیعنی ہر مسلمان کو سلام کرو خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو ) تم جشت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گئے۔ ( زندی دابن بابہ )

وُعا شيحيّ

یا الله! ہمارے پاس اور کوئی سرمانی بین کوئی وسیلہ بین اقرار جرم کرتے ہیں آپ کے مبی الرحمة صلی الله علیہ وسیلہ بیش کرے آپ کی رحمت کے طلب گار ہیں۔ وسلم کا دسیلہ بیش کرے آپ کی رحمت کے طلب گار ہیں۔ یا الله! ہمیں ہر خطاوع صیان ہے تحفوظ رکھئے ہر تقصیر وکوتا ہی ہے محفوظ رکھئے۔

### مختضرآ سان نبكيان

عن ابی ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسمک فی وجه اخیک صدقة و اموک بالمعروف و نهیک عن المنکر وارشادک الرجل فی ارض الضال لک صدقة و نصوک الرجل الردی البصر لک صدقة و اما طتک الجمروا الشوک و العظم عن الطریق لک صدقة و افواغک من دنوک فی دیوا خیک لک صدقة. و العظم عن الطویق لک صدقة و افواغک من دنوک فی دیوا خیک لک صدقة. المخترب این اید و رضی الله عند سروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے قرمایا جب اپ بھائی (مسمان) کا سامنا (یعنی ملاقات) ہواس وقت سکرانا (جس سے وہ سمجے کہ جھسے ل کراس کو توثی ہوئی ہے) یہ می صدقہ ہے اور کی کو ایجی عند کے مقام صدقہ ہے اور کی کو ایجی این تیرے لیے صدقہ ہے اور کوئی پھر، کا نا، ہڈی راست سے ہٹا دینا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے ، اور راستہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے اور کوئی پھر، کا نا، ہڈی راست سے ہٹا دینا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے ، اور راستہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے اور کوئی پھر، کا نا، ہڈی راستہ ہے ہٹا دینا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے ، اور راستہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے ، اور راستہ بھی تیرے لیے بھائی کے ڈول میں (یائی ) آئڈیل دینا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے ۔ (تندی)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اُم سعد (بعنی میری والدہ) مرگئیں سوکون ساصدقہ زیادہ فضیلت کا ہے (جس کا تواب ان کو بخشوں) آپ نے فرمایا پانی ، انہوں نے ایک کنوال کھدوایا اور ریہ کہہ دیا کہ بیہ (بعنی اس کا تواب) اُم سعد کے لیے ہے۔ (ابوداؤدونہ بی)

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ اس کے نگلے ہونے (بیعنی کیٹر انہ ہونے) کی حالت میں کیٹر اور اللہ اس کو (اس جنت کے سبز کیٹر ہے دے گا اور جومسلمان کسی مسلمان کو (اس کے ) مجوکے ہوئے (بیعنی کھاٹا نہ ہوئے) کی حالت میں کھاٹا دے گا اور جومسلمان کسی مسلمان کو بیاس کو جنت کی مہر گلی ہوئی (بیعن کو بیاس کے وقت پانی پلا دے اس کو جنت کی مہر گلی ہوئی (بیعن فقیس) شراب سے پلاوے گا۔ (ابوداؤدونسائی)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا سات چیزیں ہیں جن کا

تواب بندہ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور بیقبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم (دین) سکھلا بیا کوئی نہر کھودی یا کوئی کنوال کھدوایا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولا دجھوڑی جواس کے لیے مرنے کے بعد بخشش کی دعا کرے۔ (ترغیب از بزار والوقیم)

اوراین ماجہ نے بجائے درخت لگانے اور کنواں کھودنے
کے صدقہ اور مسافر خانہ کا ذکر کیا ہے۔ (ترغیب) اس حدیث سے
ویٹی مدرسہ کی اور دفاوعام کے کاموں کی فضیلت ثابت ہوئی۔
حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے بچھ مال تقسیم فر مایا میں نے عرض کیا یارسول اللہ فلہ فلہ نے کوبھی دیجے (حدیث کے آخر میں ہے کہ) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں (بعض اوقات) کسی شخص کو ویتا ہوں حالا نکہ دوسر اشخص مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے ویتا ہوں حالا نکہ دوسر اشخص مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے (میتا ہوں) کہ اس کو اگر نہ طے تو وہ اسلام پر قائم نہ دہے اور (اس وجہ سے) اللہ اس کو دوز خ میں اسلام پر قائم نہ دہے اور (اس وجہ سے) اللہ اس کو دوز خ میں

اوند ہے منہ ڈال دے کیونکہ بعضے تو مسلم اول میں مضبوط نہیں ہوتے اور تکلیف کی سہار نہیں کر سکتے ، ان کے اسلام سے پھر جانے کا شہر ہتا ہے تو ان کو آرام دینا ضرور گ ہے۔ (عین سلم) فائدہ: اس حدیث سے نومسلموں کی امداد کرنے کی اور ان کو آرام پہنچانے کی فضیلت ٹابت ہوئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایات ماس ذات کی جس نے مجھ کوسچادین دے کر بھیجا، اللہ قیامت کے دن اس شخص کوعذاب نددے گا جس نے بیتی میر دم کیا اور اس سے زمی کے ساتھ بات کی اور اس کی بیسی اور بے چارگی پر ترس کھایا۔ (زنیب از طبر انی)

فائدہ:اس صدیث ہے بنتم خانوں کی امداد کی بھی فضیلت معلوم ہوئی۔

رسول المترصلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ القد کے فرد کیک سب آ دمیوں سے ڈیادہ پیارا وہ ہے جو آ دمیوں کو ڈیادہ نقع پہنچاوے۔ (ترغیب عن الاصبمانی) اللہ ہم سب کوتو فیق دے۔ مسلمان ذکو آ دے کر بے فکر اور بے رحم نہ ہوجاوے کہ اب میرے ذمہ کسی کی کوئی ہمدردی لازم نہیں رہی ذکو آ تو ایک بندھا ہوا حق ہے باقی بہت سے متفرق کا م ایسے بھی جیں کہ موقع بران میں مال خرج کرنا اور جس کے پاس مال نہ ہو یا اس میں بران میں مال خرج کرنا اور جس کے پاس مال نہ ہو یا اس میں مضروری ہے۔ باقی مضرورت کا درجہ اس کی تحقیق علماء سے ہو سکتی ہے۔

روزے رکھنا ، خاص کر فرض روزے رمضان کے اور واجب روزے رکھنا، روز ہ بھی مثل نماز زکو ۃ کے اسلام کا ایک رکن بینی بڑی شان کا ایک لازم تھم ہے۔

### دُعا شِيحِيُّ

یا اللہ! ہمارے پاس اور کوئی سرمایہ بین کوئی وسیانہ بیس اقرار جرم کرتے ہیں آپ کے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بیش کر کے آپ کی رحمت کے طلب گار ہیں۔

یا اللہ! ہم کواپنے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی ہے ، پچالیجئے ورحضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم کوش کرنے کے لئے ہم پراور تمام امت مسلمہ پررحم فرمائے۔

ویل کرنے کے لئے ہم پراور تمام امت مسلمہ پررحم فرمائے۔

یا اللہ! آپ کے محبوب نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے امتی اس وقت جہاں جہ ں بھی ہیں اور دشمنوں کی رد میں ہیں سماز شوں میں ہیں۔ان کی حفاظت فرمائے ان کو مدایت دہجئے اور ان کو دشمنوں سے آزاد کر دہ بجئے۔اعدائے وین کی سماز شوں سے ان کو بچالیجئے۔

## روز ہےاورائکی جزا

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عزوجل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي.

تَرْجَحِينَ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہیں مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ ( بخاری )

ے سب عملوں میں بےنظیر فر مایا، چنانچہ:

حفرت ابوا مامدرضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ میں فرمایا روزہ کو او کیونکہ کوئی میں (بڑے) عمل کا تھم دیجئے۔ قرمایا روزہ کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ بیس نے (دوبارہ) عرض کیا ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھ کو کسی (بڑے) عمل کا تھم دیجئے فرمایاروزہ کولو کیونکہ کوئی عمل اس کے مشل نہیں نے (بیسری بار) پھرعرض کیا یا رسول اللہ صلی مثل نہیں۔ بیس نے (بیسری بار) پھرعرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھ کوکسی بڑے عمل کا تھم دیجئے فرمایا روزہ کولو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ (نسائی وابن فرزیمہ)

فائدہ: لینی بعض خصوصیتوں ہیں ہے مثل ہے مثلاً خصوصیت مذکورہ ہیں اور روزہ میں جون تعالی کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے روزہ دارا گراس کا خیال رکھے تو ضرور گناموں سے بیچ گا کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کی ہی ہے ہوتا۔ ہاور جب گنامول سے بیچ گا تو موز خ سے بھی ہی گا۔ گلی حدیث کا مجی مطلب ہے۔

تو نیمرسلی الله تعالی علیہ وسلم سے دوایت ہے آپ نے فرمایا دوزہ آیک ڈھال ہے اور آیک مضبوط قلعہ ہے، دوز خ سے (بچانے کے لیے) (احمد اور بیمی ) اور جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیاریاں ہیں، ای طرح بہت ی ظاہری بیاریوں سے بچاتا ہے کیونکہ زیادہ تر بیاریاں کھانے ہینے ک زیادتی سے ہوتی ہیں۔ روزہ سے ان میں کمی ہوگی تو ایس بیاریاں مجمی نہ آویں گی ، اگلی حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور روایت میں حق تعالیٰ کا بیار شاد ہے کہ روزہ دار اپنا کھاٹا، اپنا پینا، اپنی نفسانی خواہش (جو بی بی سے متعلق ہے) میری وجہ سے چھوڑ ویتا ہے۔ (بخاری) اور اس حدیث کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں آئی ہے۔

یعنی رسول اَلله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے حق تعالیٰ کا بیہ ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا میرے لیے جھوڑ دیتا ہے اور پینا میرے لیے جھوڑ دیتا ہے اور اپنی لذت میرے لیے جھوڑ دیتا ہے اور اپنی لذت میرے لیے جھوڑ دیتا ہے اور اپنی لی نی نواہش اس سے اپنی نی نواہش اس سے اپنی نی نواہش اس سے یوری نہیں کرتا)۔ (ابن خزیمہ)

فا کدہ: روزہ میں ایک خاص بات الی ہے جو کسی عبادت میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہونے یا ہونے کی بجز القد تعالیٰ کے کسی کو خبر نہیں ہو گئی ، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا القد تعالیٰ کا ڈرہو گا اورا گرفی الحال اس میں پچھ کی بھی ہوگی تو تجربہ ہے تا بت ہے کہ محبت وعظمت کے کام کرنے سے بھی ہوگی تو تجربہ وجاتی ہے۔ اس لیے روزہ ورکھنے سے یہ کی پوری ہوجائے گی اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ وین میں کتنا مضبوط ہوگا تو روزہ رکھنے میں وین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہوگئی۔

ان حدیثوں ہے اوپر والی بات ثابت ہوگئی اور ای لیے روز ہ کو اللہ تعالیٰ نے اپٹی چیز فر مائی جیسا نمبر ۳ میں گذرا اور اس خصوصیت مذکورہ کے سبب روز ہے کو اگلی حدیث میں بڑی تا کید

54

حضرت ابو ہریرہ رضی التد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ہر شے کی ایک زکو ہ ہے اور بدن کی زکو ہ روزہ ہے۔ (ابن ماجہ)

فائدہ: یعنی جس طرح زگوۃ میں مال کامیل کچیل نکل جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ میں بدن کامیل کچیل یعنی ، دہ فاسد جس ہے۔ اسی طرح روزہ میں بدن کامیل کچیل یعنی ، دہ فاسد جس سے بیاری بیدا ہوتی ہے دور ہو جاتا ہے اور اگلی حدیث میں سے مضمون بالکل ہی صاف آیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو کے (طبرانی) اور روزہ سے جس طرح طاہری و باطنی مضرت زائل ہوتی ہے ای طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ:

حضرت الوجرير ورضى الله تعالى عند ہے ايك الا جي حديث الله واركو الله عنى روايت ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه روزه واركو دو فوشياں (نصيب) ہوتی جي، ايك تو جب افطار كرتا ہے (بينانچه الله برح) اور جسباہ يغير وردگار ہے ملے گا (اس وقت الب ظاہر ہے) اور جسباہ يغير وردگار ہے ملے گا (اس وقت الب موزه پر) خوش ہوگا۔ (بخاری) اور رمضان جي ايک دوسری عبادت اور بھی مقرر کی گئی ہے لينی تر اوت جی قر آن پڑھنا اور منان جو كہ سنت مؤكدہ ہے بعضی با تيس اس جی روزے کی ہی جی مثلاً فيند جو كہ كھانے پينے کی طرح نفس كو بياری چيز ہے تر اوت كہ بھی مونے کی بھی مثلاً فيند جو كہ كھانے پينے کی طرح نفس كو بياری چيز ہے تر اوت كی بھی ہوری خبر کسی كونيں ہو سے اور مثلاً اس كم سوئے کی بھی بوری خبر کسی كونيں ہو سے تی گہ ہوتی ہے اور مثلاً اس كم سوئے کی بھی ہوری خبر کسی كونيں ہو سے تی كہ جا گ رہا ہے۔ اور مثلاً بعض ہو جا تا ہے اور مثلاً بعض دفعہ تر می میں نیندا جانے ہے بدن ایسی صنع پر ہوجا تا ہے كہ اس

وضع پرسونے سے دضوئوٹ جاتا ہے اور جب دضوندر ہا، نماز بھی نہری، مثلاً دضو بھی نہ ٹوٹا گرسوتے ہوئے جس قدر حصہ نماز کا ادا ہواہے وہ سجح نہیں ہوا۔ تو ایسی حالتوں میں نبینہ جیسی بیاری چیز کو دفع کرتایا تازہ دضو کر کے اس نماز کولوٹا تا یا نماز کے اس حصہ کو لوٹا نا جوسوتے میں ادا ہواہے وہی شخص کرسکتا ہے جس کے دل میں انڈ تعالیٰ کی محبت اور خوف ہوگا۔

پس روزہ کی طرح اس عبادت بعنی تراوی میں قرآن پڑھنے اور سننے میں بھی زیادہ دکھلا وانہیں ہوسکتا۔القد تعالیٰ نے ایک شان کی دوعباد تیں جمع فرمادیں ایک دن میں ایک رات میں،اگلی دوحدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔

رسول الله سلی الدو بیس نے ارشاد قرمایا کہ الله تعالیٰ نے رمضان کو شب بیداری کو ارتواج وقرآن کے لیے) تمہارے واسطے (الله تعالیٰ کے عظم ارتواج وقرآن کے لیے) تمہارے واسطے (الله تعالیٰ کے عظم جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گناہوں سے اس ون کی طرح نگل جائے گاجس دن اس کواس کی مال نے دُتا تھا۔ (نبائی) مطرح نگل جائے گاجس دن اس کواس کی مال نے دُتا تھا۔ (نبائی) میں الله منہ بیدر کم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ صلی الله بیدر کم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ میرے پروردگار میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے رو کے گا کہ اے میرے پروردگار میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے رو کے کھاسواس کے حق میں میری رکھاسواس کے حق میں میری سفارش قبول کے بی کہ ان دونوں میں میری مینارش قبول کی جئے اور قرآن کے گا کہ اس میارش قبول کے بی کہ ان دونوں میں میاری دونوں کی سفارش قبول کی جئے ۔ رسول الله صلی الله عید رہم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جئے ۔ رسول الله صلی الله عید دیم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائیگی۔ (احمد طبر انی فی الکیم وابن ابی الله دیاوساکم)

وُعا سيجيّے: باالله! ہم سے زياده محتاج اوركون ہے ہم آپ كے نفل دكرم كے بہت محتاج ہيں ہميں اپنا فرما نبر دار بناليجيّا اپنے نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم كاوفا دار سچا أمتى بناد يجيّ

### روزه دار کامقام اور مرتبه

Δ٨

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك.

> فائدہ: اس بد ہو کا اصلی سبب چونکہ معدہ ہے اس سے سیہ مسواک سے بھی نہیں جاتی ہاں کچھ کم ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے (ایک لا نبی حدیث میں جس میں اعمال کے تواب کی مختلف مقداری آئی ہیں) ارشاد فر مایا کہ روز ہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے اس پر ممل کرنے و لے کا تواب (غیرمحدود ہے اس کو) کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ تعالی کے ۔ (طبرانی فی ال وسط و بہتی)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آ سانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پھران میں کوئی دروازہ بندہ اییا نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی اخیر رات ہوجاتی ہے اور کوئی ایما ندار بندہ اییا نہیں جوان راتوں میں ہے کی رات میں نماز پڑھے (مرادوہ نمازہ جورمضان کے میب ہوجیے تراوی کا گر اللہ تعالی ہر سجدہ کے عوض ڈیڑھ ہزار میب ہوجیے تراوی کی مرائد تعالی ہر سجدہ کے عوض ڈیڑھ ہزار عیاں کھتا ہے اوراس کے لیے جنت میں ایک گھر شر ن یا توت سے بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے۔ان میں سے ہردروازہ کے متعلق ایک کی سونے کا ہوگا جوشر نے یا توت سے ہوروازہ کے متعلق ایک کی سونے کا ہوگا جوشر نے یا توت سے ہردروازہ کے متعلق ایک کی سونے کا ہوگا جوشر نے یا توت سے

آ راستہ ہوگا۔ پھر جب رمضان کے پہلے دن کاروزہ رکھتا ہے تواس کے سب گذشتہ گناہ معاف کر وہیئے جاتے ہیں (جو) رمضان کی رکھشتہ گناہ معاف کر وہیئے جاتے ہیں (جو) رمضان کی پہلی تاریخ ہوں بیٹی اس رمضان کی پہلی تاریخ تک ) اور ہرروز صبح کی نہاں تاریخ سے کہا تاریخ تک ) اور ہرروز صبح کی نماز سے لے کرآ فاب کے چھپنے تک سنز ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دُعاکرتے ہیں اور یہ جنتی نمازیں رمضان کے مہینے ہیں مغفرت کی دُعاکرتے ہیں اور یہ جنتی نمازیں رمضان کے مہینے ہیں پڑھے گا خواہ دن کوخواہ رات کو ہر بجدہ کے عوض ایک درخت ملے گا جس کے ماید ہیں سوار پانچ سو برس تک چل سکے گا۔ (بینی )

 ہے۔آ گےاس کی فضیلت کا ذکر ہے۔

حضرت علی بن حسین رضی الله تعالی عندای باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص رمضان میں دس روز کا اعتکاف کرے دوجج اور دوعمرہ جیسا ( تواب ) ہوگا۔ ( بیمجی )

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اعتكاف كرف والع كحق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں ہے رُکار ہتا ہے اور اس کوایسا تُواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کررہا ہو۔ (مشکلوۃ از ابن ماجہ) اور ایک فضیلت اسمیس بیجمی ہے کہ اسمیس مسجد میں حاضر رہنا پڑتا ہے، اور مسجد میں حاضر رہنے کی فضیلت گذریجی ہے البتہ عورتیں گھر ہی میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں اور بیسب عبادتیں جس دن ختم ہوتی ہیں یعنی عید کا دن اس کی بھی نصیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے (ایک لا نبی حدیث میں) روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالی فرشتوں سے فرما تاہے کہ انہوں نے میرا فرض ادا کیا پھر ڈ عاکے لیے فکلے ہیں، اپنی عزت وجلال اور کرم و شان بلندی شم میں ضروران کی عرض قبول کروں گا۔ پھر فرما تا ہے کہ واپس جاؤ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلا ئیوں سے بدل دیالیس وہ بخشے بخشائے والیس آئے ہیں۔(مخنوة ازبیمتی)

ہو گا جیسے اس کے سواکسی دوسرے زمانہ میں ستر فرض ادا کرے۔ (آ کے ارشاد ہے کہ) جو شخص اس میس کسی روزہ دار کا روزہ کھلوادے (لینی کچھافطاری دے دے) بیاس کے گناہوں کی تجنشش کا اور دوزخ ہے اس کے چھٹکارے کا ذریعیہ ہوجائے گا اور اں کو بھی اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گااس طرح ہے کہ اس كا نواب بھى ند كھٹے گا۔ لوگوں نے عرض كيايا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم ہم میں ہر مخص کوتو اتنا میسرنہیں جس سے روز ہ دار کا روز ہ کھلوا سکے۔ (بیہ یو چھنے والے روز ہ کھلوانے کا مطلب بیہ سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے) آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پیٹواب اس شخص کوبھی دیتا ہے جوکسی کا روز ہ ایک جھوارے پریا پیاس بھر یانی بر یادوده کی بر (جودوده میں یانی ملا کر بنائی جاتی ہے) تھلوا دے۔ الح (ابن خزیمہ) اور رمضان کے متعلق ایک تیسری عیادت اور بھی ہے بعنی اعتکاف،رمضان کے اخیر دس دن میں جو ایی سنت ہے کہ سب کے ذمہ ہے لیکن اگربستی میں ایک بھی کر لے توسب کی طرف سے کافی ہے اور اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ بدارادہ کر کے معجد میں بڑارہ کہاتنے دن تک بدوں بیشاب یا یا خاندوغیرہ کی مجبوری کے یہاں سے نہ نکلوں گااورروز ہاورتر اوت کے کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک پیاری چیز چھوٹتی ہے لیعنی کھلے مهر ر پھرنا اور اس طرح اس میں بھی دکھلا وانبیں ہوسکتا کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ معجد میں کسی خاص نیت سے بیٹھا ہے یا ویسے ہی آ گیا

#### وُعا شيجيَّ

اے اللہ! ہی رے دل کو نفاق ہے کمل کوریا ہے زبان کوجھوٹ ہے اور آئکھ کو خیانت ہے پاک فرما دیجے کے کیونکہ آپ آئکھوں کی چوری اور جو کچھول جھیاتے ہیں جانتے ہیں۔

اے اللہ! علم ہے ہماری مدوفر ما اور حلم ہے ہمیں آراستہ فرما اور پر ہمیز گاری ہے ہزرگی عطافر ما اور امن ہے ہمیں جمال عطافر ما ہے۔

### مج بيت الله

عن عائشة رضى الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لاقامة ذكر الله.

تَتَخِیجِ ﴾ : حضرت عاکشه صدیقه رضی ائتد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول انتُد سلی التد تعالی عبیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد پھرنا۔ اور صفا مروہ کے درمیان پھیرے کرنا۔ اور کنگریوں کا ہ رنا۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی یاد کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ (عین ابوداؤد باب الرال)

تشریج: یعنی کوظاہر والوں کو تعجب ہوسکتا ہے کہ اس گھو منے دوڑ نے کنکریاں مار نے میں عقلی مصلحت کیا ہے؟ گرتم مصلحت مت ڈھونڈ و، یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔ اس کے کرنے سے اس کی یا دہوتی ہے اور اس سے علاقہ بڑھتا ہے اور محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ جو بات عقل میں بھی نہیں آئی تھم سمجھ کراس کو بھی مان لیا پھر محبوب کے گھر کے بل بل قربان ہون اس کے کو چہ میں دوڑ ہے دوڑ ہے کھر کے بل بل قربان ہون اس کے کو چہ میں دوڑ ہے دوڑ ہے کھر نے تھم کھلا عاشقانہ حرکات ہیں۔

حضرت زید بن اسلم رضی الله تعالی عندای باب سے
روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عمروضی الله تعالی عند سے
سنا ہے فرماتے سے کہ (اب طواف ہیں) شائے ہلاتے ہوئے
دوڑنا اور شانوں کو چاورہ سے باہر تکال لین کس وجہ ہے ہوالانکہ الله تعالی نے اسلام کو (مکہ ہیں) قوت وے دی اور کفر کو
اور کفر والوں کومٹا دیا (اور یفنل شروع ہوا تھ ان بی کواپی قوت
دکھلانے کے لیے جیساروایات ہیں آیا ہے) اور باوجوداس کے
دکھلانے کے لیے جیساروایات ہیں آیا ہے) اور باوجوداس کے
کوہم رسول امتد سلی امتد تعالی علیہ وسلم کے وقت ہیں (آپ کے
اتباع اور تھم سے کرتے ہیں) کیونکہ خود رسول الله صلی الله تعالی
علیہ وسلم نے اس پر ججة الوداع ہیں عمل فرمای جب کے مکہ میں ایک
علیہ وسلم نے اس پر ججة الوداع ہیں عمل فرمای جب کے مکہ میں ایک

قائدہ: اگر حج میں عاشقی کارنگ غالب نہ ہوتا تو جب عقلی ضرورت ختم ہوگئ تھی بینے کہ بھی موتوف کر دیا جاتا۔

حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ججر اسود کی طرف آئے اور اس کو بوسہ دیا اور فر مایا میں جو نتا ہوں تو پتھر ہے نہ (کسی کو) نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیجے کو بوسہ دیتے تھے تو میں (کبھی) جھ کو بوسہ نہ دیتا۔ (عین ابوداؤ د باب تقبیل الحجر)

فائدہ بمحبوب کے علاقہ کی چیز کو چو منے کا سبب بجرعش کے اور حصرت عمر دشی اللہ تعالی عند نے اور حصرت عمر دشی اللہ تعالی عند نے اب قول ہے یہ بات ظاہر کر دی کہ مسلمان جحرِ اسود کو معبود نہیں سمجھتے کیونکہ معبود تو وہی ہوتا ہے جو نفع وضر رکا ما لک ہو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمر اسود کی طرف رُخ کیا بھراس پراسینے دونوں لب (مُبارک) الی حالت میں رکھے کہ بڑی دیر تک روتے کیا ہیں کہ بڑی دیر تک روتے کیا ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں آ ب نے فرمایا اے عمر اس مقام پرآ نسو بہائے جاتے ہیں۔ (ابن ماجہ) فائدہ ججوب کی نشانی کو پیار کرتے ہوئے روتا صرف شق

حضرت جابرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے (ایک لائی حدیث) ہیں فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے (جس میں حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں) الله تعالی فرشتوں سے ان لوگوں پر فخر کے ساتھ فرما تا ہے کہ میرے بندول کو و کیھو کہ میرے پاس دور دراز راستہ سے اس حالت میں آئے ہیں کہ پریشان بال ہیں اور غبار راستہ سے اس حالت میں آئے ہیں کہ پریشان بال ہیں اور غبار آ نود بدن ہے اور دھوپ میں چل رہے ہیں میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ ہیں نے ان کو بخش دیا۔ (بیمی وابن خزیمہ)

فائده: أل صورت كاعاشقانه جونا ظاهر باور فخر كے ساتھ اس کا ذکر فرمانا اس عاشقانہ صورت کے پیاری ہونے کو بتلار ہا ہے۔ یہ چند حدیثیں جج میں عاشقی کی شان ہونے کی تائید میں بطورِنمونہ کے لکھ دی گئیں ورنہ جج کے سارے افعال تھلم کھلا اس عاشقانہ رنگ کے ہیں بعنی مز دلفہ عرفات کے پہاڑوں میں بھرتا، لبيك كہنے ميں چيخاليكارنا، ننگے سر پھرنا، اپنى زندگى كوموت كىشكل بناليمًا يعني مُر دول كا سالباس ببننا، ناخن بال تك نه اكهاژنا، جوں تک کو نہ مارنا جس سے دیوانوں کی سیصورت بھی ہو جاتی ہے۔مرمنڈ اناکسی جانور کاشکارنہ کرنا خاص حدکے اندر درخت نہ کا ٹنا گھاس تک نہ تو ڑنا جس میں کو چے محبوب کا ادب بھی ہے۔ یہ کام عاقلوں کے بیں پاعاشقوں کے؟ اوران میں بعض افعال جو عورتوں کے لیے بیں ہیں اس میں ایک خاص وجہ ہے بیعنی بردہ کی مصلحت اور خانه کعیہ کے گر د گھومنا اور صفا مروہ کے بیچ ہیں دوڑ تا اورخاص نشانول يركنكر پتحر مارنا اور جخرِ اسود كو بوسدوينا اورزار زار رونا اور خاک آلودہ دھوپ میں جلتے ہوئے عرفات میں حاضر ہونا،ان کے عاشقانہ افعال ہونے کا ذکر اوپر حدیثوں میں آچکا

ہے اور جس طرح تج میں عشق و محبت کا رنگ ہے اس کے ادا کا جس مقام سے تعلق ہے بینی مکہ معظمہ مع اپنے تعلقات کے اس میں بھی محبت کی شان رکھی گئی ہے جس سے تج کا وہ رنگ اور تیز ہوجائے۔ چنا نچیآ ہے میں ہے۔

حضرت ابراجیم علیہ السلام نے دُعاکی کہ میں اپنی اولاد کو آ پ کے دلول کے دلول آپ کے دلول کے دلول کو ان کی طرف مائل کرد ہے گئے۔ (سورہ ابراجیم مخضرا آبیت ۲۷۷)

وان کی طرف مائل کرد ہے ہے۔ (سورہ ابراجیم مخضرا آبیت ۲۷۷)

فائدہ: اس دعا کا دہ اثر آئے محول سے نظر آتا ہے جس کو ابن ابی حاتم نے سدی سے دوایت کیا ہے۔

کوئی مومن ایسانہیں جس کا دل کعبہ کی محبت میں پھنسا ہوا نہ ہو۔حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابرا ہیم علیہ السلام ہیں کہہ دیتے کہ ''لوگوں کے قلوب'' تو یہود ونصاریٰ کی و ہاں بھیٹر ہوجاتی لیکن انہوں نے اہل ایمان کو خاص کر دیا (کہ '' کچھلوگوں کے قلوب کہہ دیا) (عین در منثور) اور حدیث میں ہے۔

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله تعلی الله تعالی علیہ وسلم نے (ججرت کے وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے ) فرمایا تو کیسا کچھ تھراشہر ہے اور میرا کیسا پچھ محبوب ہے اوراگر میری تو م جھے کو جھے سے جدانہ کرتی تو میں اور جگہ جا کرنہ دہتا۔ (عین مشکلو قاز تر فری)

فائدہ: اور جب ہرمومن کوحضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے محبوب شہریعنی مکہ معظمہ ہے بھی ضرور محبت ہوگی تو مکہ ہے محبت دور پنیمبروں کی دعا کا اثر ہوا، یہ تو گئی اور مقام کی دینی فضیلت تھی جو کہ اصلی فضیت ہے اور بعضی و نیوی منفعتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں گو جج میں انگی نیت نہ ہونی جا ہے گمر وہ خود حاصل ہوتی ہیں، چنانچہ میں انگی نیت نہ ہونی جا ہے گمر وہ خود حاصل ہوتی ہیں، چنانچہ میں انگی نیت نہ ہونی جا ہے گئر وہ خود حاصل ہوتی ہیں، چنانچہ میں انگی نیت نہ ہونی جا ہے گئر وہ خود حاصل ہوتی ہیں، چنانچہ آگے دوآ بیوں ہیں اس طرف اشارہ ہے۔

ارشادفر مایاالله تعالی نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مقام ہے لوگوں

كى مصلحت قائم ريخ كاسبب قرار ديا\_الخ (مائدو،آيت ٩٤) فائده مصلحت عام لفظ ہے سوکعبد کی دینی صلحتیں تو ظاہر میں ، اور دینوی مسلحتیں بعضی بیر ہیں۔اس کا جائے امن ہونا ، وہاں ہرسال جمع ہونا جس میں مالی ترقی اور قومی اتحاد بہت سہولت ہے میسر ہوسکتا ہے اوراس کے بقاتک عالم کاباتی رہناحتیٰ کہ جب کفاراس کومنہدم کر دیں گے قریب ہی قیامت آ جادے گی جیسا احادیث ہے معلوم ہوتا ہے۔ (بیان القرآن بحاصلہ)

حضرت ابن الی حاتم رضی الله نعالی عنه نے اس کوحضرت ابن عباس رضی التد تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے ( کذافی الروح بین القرآن) اور حج کے رنگ کی ایک دوسری عبادت اور بھی ب یعنی عمره جو که سنت مؤکده ہے جس کی حقیقت حج ہی کے بعضے عاشقاندافعال ہیں۔ای لیےاس کالقب ج اصغرہے۔

حضرت عبدالتدبن عباس رضى الثدتعالي عنها ورحضرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے۔ (عین درمنثورعن ابن انی شیبہ) تمریبہ حج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے جس سے دوعباد تیں ایک شان کی جمع ہو جاتی ہیں اور ووسرے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک مضمون كاليك سلسله تفاآ مي متفرق طور يرلكها جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادر (جب عج یاعمرہ کرنا ہوتو اس) جج

ا درعمرہ کواللہ تعالیٰ کے (خوش کرنے کے ) واسطے بورا بورا ادا کیا كرو( كه افعال وشرائط بهي سب بجالا وُ اورنيت بهي خالص ثواب كي هو)\_(بيان القرآن)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا جس شخص کو کوئی ظاہری مجبوری ما ظالم بادشاہ ما کوئی معذور کر دینے والی بیاری جج ہے روکنے والی نہ ہواور وہ پھر بے ج کیے مرجائے اس کواختیار ہے خواہ یہودی ہوکرمرے یا نصراتی ہوکر۔ (عین مفکلوة از دارمی) فائدہ: فرض جج نہ کرنے میں کتنی بخت وسمکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي الثد تغالي عليه وسلم نے فرما ما حج اور عمرہ بیں اتصال کرلیا كرو (جب كەزمانە ج كامو) دونوں افلاس كواور گناموں كودور کرتے ہیں جیسا بھٹی لوہ اور سونے اور جا تدی کے میل کودور کرتی ہے۔ (بشرطیکہ کوئی دوسراا مراس کےخلاف اٹر کرنے والا نہ یایا جائے ) اور جو جج احتیاط سے کیا جائے اس کا عوض بجز

جنت کے وجھ ہیں۔ (عین مشکوۃ از تریدی ونسائی) فائدہ: اس میں جج وعمرہ کا ایک دینی گفتع مذکور ہے اور ایک و نیوی نفع اور گناہ ہے مرادحقوق اللہ ہیں کیونکہ حقوق العبادتوشہادت ے معاف تبیں ہوتے۔ (الحدیث الاالدین کمافی المشکل وعن سلم)

### دُعا شيحيّ

بااللد! موجوده دورمین جمیں دین اسلام پرمضبوطی سے کاربند فرمااور غیراسلامی تہذیب کے اثر ات ہے جمیں اور جماری نسلول کی حقاظت فرما۔ آمین یا الله! تهمیں اپنی اتن محبت عطا فرما که آب کے احکامات اور حضور صلی الله علیه وسلم کی میارک سنتوں میر چلنا . ہمارے گئے نہایت کمل ہوجائے۔ سبق

## حج ایک عالمکیرعبادت

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم.

التنجيم الله تعالى عبيه وسلم الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله تعالی عبیه وسلم نے فر مایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔اگروہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے اورا گروہ اس ہے مغفرت جا ہے ہیں وہ ان کی مغفرت کرتا ہے۔ ( مین مشکوٰ ۃ از ابن ماہہ )

> حضرت ابو ہرمرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول ائتد صبی ائتد تعالی علیہ وسلم نے قرمایا جو شخص حج کرنے یا عمرہ کرنے یا جہاد کرنے چلا، پھروہ راستہ بی میں (ان کاموں ك كرنے سے يہلے ) مرسميا اللہ تعالیٰ اس كيلئے عازي اور حاجي اورغمره والے كا ثواب لكھے گا۔ (عين مشكوة از بيهق)

> اور جج کے متعلق ایک تیسراعمل اور بھی ہے لیعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے شریفہ کی زیارت جوا کثر علاء کے نز دیک منتخب ہے اور حج میں عشق الٰہی کی شان بھی اس زیارت میں عشق نبوی کی شان ہے اور جب حج سے عشق اہلی میں ترقی ہوئی اور زیارت ہے عشق نبوی میں ،جس کے دل میں الله ورسول كاعشق مو گاوه دين مين كتنا مضبوط مو گا؟ (اس شان عشقی کا بینة اس حدیث ہے جاتا ہے۔)

> حضرت این عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ارشاد فرمایارسول الله صلی التد تعالی علیہ وسلم نے جو محص حج کرے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے وہ ایباے جیسے میری حیات میں میری زیارت کرے۔ (عین مشکو ۃ ازیمی )

> قا كەرە:حضورصلى اللەتغەلى علىيەرسلم نے دونوں زيارتۇں كو بر برفر مایا اور جب کسی خاص بات کی شخصیص نہیں تو ہر اثر میں برابر ہوں گی اور ظاہر ہے کہ آپ کاعشق قلب میں پیدا ہوتا تو

وفات کے بعد زیارت کرنے کا بھی وہی اثر ہو گا اور حدیث تو اس دعوے کی تا سُدے لیے لکھ دی ورنداس زیارت کا بدا ترتر تی عشق نبوی تھلم کھلا آ تکھوں سے نظر آتا ہے اور جس طرح حج کے مقام یعنی مکہ معظمہ میں محبت کی شان رکھی گئی ہے جس کا بیان او بر ہو چکاای طرح اس زیارت کے مقام لیعنی مدینہ منورہ میں محبت کی شان رکھی گئی ہے۔

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے (ایک لائی حدیث میں ) روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اے اللہ انہوں نے (لیتنی حصرت ابراہیم علیہ السلام ئے) تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی ہے اور میں تجھ سے مدینہ کے ليے دعا كرتا ہوں وہ بھى اوراتنى ہى اور بھى \_ (مشكوة ازمسكم) فاكده: تمير ٨ يل كذراب كدحفرت ابراجيم عليه السلام نے مکہ معظمہ کے لیے محبوبیت کی دعا فر مائی ہے تو مدینہ منور کے لیے دو گئی محبو ہیت کی دعا ہوگی۔

حضرت سيده عاكشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے (ايك لا نی صدیث میں ) روایت ہے کہ رسول النصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مدینہ کو ہمارامحبوب بنادے جیسے ہم مکہ سے محبت كرتے ستھے بلكداس سے بھى زيادہ۔الخ (مشكؤة از بنارى دسلم) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی

كريم صلى الله تعالى عليه وسلم جب سغرے تشریف لاتے اور بدبات تین بارفر مائی ۔ (مشکوٰۃ از مالک) مدینه کی د بواروں کو دیکھتے تو سواری کو تیز کر دیتے مدینه کی محبت كسبب \_ (مشكوة از بخارى)

> فائده بمحبوب كالمحبوب جب محبوب موتا ہے تو ضرورسب مسلمانوں کو مدینہ ہے محبت ہوگی۔

> حضرت کیجیٰ بن سعیدرضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا روئے زمین میں

کوئی جگہالین نہیں جہاں مجھ کواین قبر ہونا مدینہ سے زیادہ پہند ہو

اس میں رہمی تقریر ہے جواس ہے پہلی حدیث میں تقی اور عج و زیارت ہے محبت کا بڑھ صانا اور خود مج و زیارت کی اور ان کے مقاموں کی بھی محبت ہرا بمان والے کے دل میں ہونا دلیل کا محتاج نبیں اور اس محبت کا جواثر وین پر پڑتا ہے اس کا بیان او پر ہو چکاہے۔ پس اے مقد وروالے مسلمانواس دولت کو نہ چھوڑو۔

#### وُعا سيحيَّ

با الله! هم كوا ين عبا دات وطاعات خاصه كي تو يُتن اسيخ نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كه اتباع كي تو يُتن فرمايئ باالتُّد! یاالنُّد نغزشوں سے نفس وشیطان کے مکا تدہے ہم کو محفوظ فرما ہے۔ یا الله! مجیراً معاشرہ کے غلبہ ہے اورنفس وشیطان کے غلبہ ہے ہم ہے جونسق و فجور کے کام ہوئے ہیں ہم ان ے نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ دینے کاعزم کرتے ہیں۔ مگر ڈرتے ہیں کہ پھر ہم سے ان کا ارتکاب ہوجائے گا۔ یا الله آب بى محافظ تقيق بين \_رحم كرنے والے بين ہم برحم فرمائے بميں محفوظ ركھنے اورا پنامور درحمت بناليجئے۔ بااللد! ہم ہے زیادہ مختاج اورکون ہے ہم آپ کے ضل وکرم کے بہت مختاج میں ہمیں اپنا فرمانبر دار بنا کیجئے ا بيخ نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كاوف دارُ سجا أمتى بناد يجيُّهُ یا الله! تمام لعنت زدہ کامول ہے ہمیں بچالیجئے کہ ہم جن ہے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے مواخذه كوبر داشت نبيس كريسكته نه د نياميس ندآ خرت ميس \_

> وَعَلَىٰ الْمُحَمَّدِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ جو تخف پیماس مرتبددن میں اور بیماس مرتبدرات میں اس درودشریف كاوردر كية توأس كاليمان حائة منة محفوظ موكار ( س١٥١)

# قرباني ذي الحجه كاخاص عمل

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم وانه لياتى يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا.

تر این کود (زیادہ دامول کے خرج ہوجانے پر جی گرامت کیا کروں ۔ (ابن ماجود تا ہے سوتم لوگ جی کی کروں کی کو کو کا کو کی کو کا میں استرت کی کا جانور قیامت کے دان مع این کے دان مع این کے استرت کے دان مع این کے دان مع این کے استرائی کا جانور قیامت کے دان مع این سید جیزوں کے بدلے تو اب سلے گا) اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ابتد تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجہ میں پہنچ جو تا ہے سوتم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو۔ (زیادہ دامول کے خرج ہوجانے پر جی گرامت کیا کرو)۔ (ابن ماجہ در تذکی وہا کم)

حضرت زید بن ارتم رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ! بیقر بانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تمہمارے نبی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کواس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون (والا جانور) ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ (حاکم)

(ثواب فدکور) کیا خاص آ ل محمد کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ اس کے اللّٰق بھی ہیں کہ سی چیز کے ساتھ خاص کیے ج نمیں یا آ ل محمد اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہے۔ (اصبہانی)

فائدہ: ایک طرح سے خاص ہونے کا مطلب ویہا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے فرمایا ہے کہ نیک کام کا تواب بھی اوروں سے دُونا ہے اور گناہ کا عذاب بھی دُونا ہے۔ سوقرآن مجید سے دُونا ہے اور گناہ کا عذاب بھی دُونا ہے۔ سوقرآن مجید سے آپ کی بولیوں کے لیے اوراس حدیث سے آپ کی اولا د کے لیے بھی بیقانوں ثابت ہوتا ہے اوراس کی بناء زیادہ بزرگ ہے۔ کی میں تافون ثابت ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا ول خوش ہوکر (اور) اپنی قربانی میں تواب کی نیت رکھتا ہووہ قربانی اس شخص کے لیے دوز خ سے آٹ شواب کی نیت رکھتا ہووہ قربانی اس شخص کے لیے دوز خ سے آٹ

حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سووہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ (حاکم)

فائدہ: اس سے کس قدر ناراضی نیکتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان رسول الند سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضی کی سہمار کرسکتا ہے؟ اور یہ ناراضی اس سے ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہواور جس کو شہرائش نہ ہواس کے لیے ہیں ہے۔ یہ حدیثیں ترغیب میں ہیں۔ حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جج میں اپنی ہویوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ علیہ والی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقربانی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقربانی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقربانی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقربانی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقربانی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقربانی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقربانی کی اور ایک روایت میں کے در مسلم)

فائدہ: بیضرور نہیں کہ ایک گائے سب بیو یوں کی طرف سے کی ہو بلکہ ممکن ہے کہ سات کے اندراندر کی ہوا ور اونٹ برک کثرت سے ملتے ہوئے گائے کی قربانی فرمانا اگرا تفاتی طور پر نہ بھی جاور تو ممکن ہے کہ بہود جو بچھڑے کو پوجا کرتے سے اس شرک کے مٹانے کے لیے آپ نے اس کا اہتمام فرمایا ہو، اور بعضی روایتوں ہیں جو گائے کے گوشت کا مرض ( یعنی معنر ) ہونا آیا ہے وہ شرق تھم نہیں ہے بطور پر ہیز کے ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کھانے سے ممانعت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کھانے ہے کہ اس کی فرمانے کا مضمون گذر چکا ہے۔ چنا نچے میں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجاز خشک ملک ہے اور گائے کا گوشت بھی خشک والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور سے بھی کہا ہے کہ گویا یہ ججاز والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گویا یہ ججاز والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پہند کے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پہند کے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پہند کیے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پہند کیے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پہند کیے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پہند کیے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پہند کیے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پہند کے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پہند کیے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ یہ بھی ہے کہ تھیں بھی ہور ہیں ہے کہ بھی بیا ہے تھارت کی میں میں کو کھی ہور کی سے سے کہ تھیں ہور ہور کی کھی ہور کھیں کے کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھیں کی سے کہ تھیں کی سے کہ تو اس کی کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی کہا ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ تو کھی ہور کھی کے کھی ہور کھی کھی ہور کھی ہور کھی کھی ہور کھی ہو

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کود یکھا کہ دو دُ ہنے قربانی کے اور قربایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کود یکھا کہ دو دُ ہنے قربانی کے اور قربایا ان میں ایک میری طرف ہے ہاور دو سرار سول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے ہے۔ میں نے ان سے (اس کے متعلی ) گفتگو کی انہوں نے قربایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے کو اس کا تھم دیا ہے میں اس کو بھی نہ چھوڑ ول گا۔ (ابودا وُدوتر نہ ی ) فائد ہ: حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جم پر برواحق فائد ہ: حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے بھی ایک حصہ کردیا کریں تو کوئی بڑی بات نہیں۔

حضرت ابوطلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (ایک وُنیہ کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور) دوسرے وُنیہ کے ذرئے میں فرمایا کہ بیہ (قربانی) اس کی طرف سے جومیری اُمت میں سے جھ پر ایمان لا یا اور جس نے میری تصدیق کی۔ (موصلی وکبیر واوسط) فائدہ: مطلب حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی اُمت کو تواب میں شامل کرنا تھا نہ کہ بی قربانی سب کی طرف ہے ایک طرف سے ایک

فائدہ: بیغورکرنے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی میں اُمت کو یا در کھا تو افسوس ہے کہ اُمتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا دنہ رکھیں اور ایک حصہ بھی آپ کی طرف سے نہ کر دیا کریں۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کر و(بعنی کھلا پلاکر)۔ کیونکہ وہ بل صراط پرتمہاری سواریاں ہوں گی۔ (کنزامال فرمن ابی ہریہ)

فائدہ: عالموں نے سواریاں ہونے کے دومطلب بیان کے جیں ایک بید کہ قربانی کے جانورخودسواریاں ہوجادیں گی اور اگر کئی جانورقربائی کیے ہوں یا توسب کے بدلے بیں ایک بہت ایک سواری مل جاوے گی اور یا ایک ایک منزل بیں ایک ایک جانور پر سواری کریں گے۔ دوسرا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ قربانیوں کی برکت سے پل صراط پر چلنا ایسا آسان ہوجائے گا جیسے گویا خودان پر سوار ہوکر پار ہو گئے اور کنز العمال بیں ایک حدیث اس مضمون کی بیہ ہے کہ سب سے افض قربانی وہ ہے جو حدیث اس مضمون کی بیہ ہو رحم کئوں رجل ) اور ایک حدیث بیہ کہ واور خوب موثی ہو (حم کئوں رجل) اور ایک حدیث بیہ ہواورخوب موثی ہو (حم کئوں رجل) اور ایک جدیث بیہ ہواورخوب موثی ہو۔ (ہتی عن رجل) اور ایک جدیث بیہ ہواورخوب موثی ہو۔ (ہتی عن رجل)

قربانی کرنا جس شخص پرز کو ہ فرض ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے اور اس کا بیان کہ زکو ہ کس پر فرض ہوتی ہے روح چہار دہم کے اخیر حصہ کے پہلے ضمون میں گذر چکا ہے اور اس کو بعضہ ایسے شخص پر بھی واجب ہے جس پرز کو ہ فرض نہیں ، اس کو کسی عالم سے زبانی ہو چھ لے اور جس پر قربانی واجب نہ ہواگر وہ مجی کرے وال کی طرف سے بھی کرے تو اس کو وہ بھی کرے تو اس کو وہ بھی بہت تو اب ماتا ہے اور اگر کسی مرے ہوئے کی طرف سے بھی کرے تو اس کو بھی بہت تو اب ماتا ہے اور اگر کسی مرے ہوئے کی طرف سے بھی کرے تو اس کو بھی بہت تو اب ماتا ہے اور اگر کسی مرے ہوئے کی طرف سے

کرے تو اس مرے ہوئے کو بھی بہت تو اب ملتا ہے۔ اب اس
کے تعلق آ بیتی اور حدیثیں کھی جاتی ہیں۔
فاکدہ – ا: اس ہے معلوم ہوا کے قربانی پہلی اُمتوں پر بھی تھی۔
فاکدہ – ۲: اگر چہ بکری بھیٹر بھی قربانی کے جانور ہیں اور اس لیے وہ کھی دین کی یادگار ہیں مگر آ بیت میں خاص اونٹ اور گائے کا ذکر فرمانا اس لیے ہے کہ ان کی قربانی بھیٹر بکری کی قربانی سے افضل فرمانا اس لیے ہے کہ ان کی قربانی جھیٹر بکری کی قربانی سے افضل ہے اور اگر بیسا تو اس حصہ اور پوری میں بیٹھ میں لے لے تو اس میں بیٹھ میں ہے کہ اگر میسا تو اس حصہ اور پوری کا بھیٹر قیمت اور گوشت کی مقدار میں برابر ہوں تو جس کا گوشت عمدہ ہو وہی افضل ہے اور اگر قیمت اور گوشت میں برابر ہوں تو جس کا مول تو جو زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ (شای از تا تا رخانیہ)

فائدہ: ۳۔ قربانی میں اخلاص میہ کہ خاص تق تعالی کے لیے ہے اوراس سے قواب لینے کے لیے کرے۔

ایر اس سے قواب لینے کے لیے کرے۔

اس اپنے بروردگار کی تماز پڑھے اور قربانی سیجے۔

(کوڑ ، آیت ۲)

فائدہ: یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھم ہوا ہے جب آپ کواس کی تاکید ہے تو ہم کو کیسے معاف ہوگی؟ جیسے اس کے ساتھ کی چیز ہے یعنی نماز کہ اُمت پر بھی فرض ہے۔

## وُعا شِجِحَے

اے اللہ! ہمارے دل کو نفاق سے عمل کوریا سے زبان کو جھوٹ سے اور آئکھ کو خیانت سے پاک فرما دیجئے کے ونکہ آپ آئکھوں کی چوری اور جو کچھ دل چھپ تے ہیں جانے ہیں۔ اے اللہ! علم سے ہماری مد دفر مااور علم سے ہمیں آ راستہ فرما اور پر ہیز گاری سے ہزرگی عطا فرما اور امن سے ہمیں جمال عطا فرما ہے۔ اے اللہ! ہمارے دلول کے تالے کھول دے اپنے ذکر کے ساتھ اور ہم پراپی نعمت کو پورا فرما۔ اور ہم پراپنا فضل کامل کراور ہمیں اپنے نیک بندوں ہیں سے فرما دیجے۔ آمین

# آمدنى وخرج كاانتظام ركهنا

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة حتى يسئل عن خمس (ومن الخمس) وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه من اين المسعود رضى الله تعالى عنه عروايت بهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا قيامت كون كسوال منهو كلا اورك بهر وسيم في الله عن على الله عن على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه عنه الله عنه ا

خاص کر جب دشمنان دین ان چیز ول کے مٹانے کے لیے روپیے خرچ کرتے ہوں اور حالات ایسے ہوں کدرویہ کا مقابلہ روپیہ بی ہے ہوسکتا ہوجیسا القد تعالی نے ایسے موقع کے لیے ملے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھنے کا تھم فرمایا ہے (سورہ توبه)۔اوررسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم نے ایسے ہی گھوڑوں کے رکھنے میں خاص درجہ کے تواب کا اور ان گھوڑ وں کی ہر حالت یر بہت بہت نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے (مسلم ) \_ پس ایس حالتوں میں دنیا اور دین کی موجودہ اور آئندہ حاجتوں کی کفایت کی قدر روپیہ حاصل کرنا عبادت ہوگا۔اگلی حدیثوں میں ای کا ذکر ہے۔ (مثلاً کوئی کافرزمیندار کسی مسلمان رعایا کوتنگ کرے، اگر مسلمان کے یاس زمین ہووہ اس کو پناہ دے سکتا ہے ۱۱) ۲۔حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّى اللّه تعالى عليه وسلّم نے فرمایا كه حلال كمائی كى تلاش كرنا فرض ہے بعد فرض (عباوت) کے۔ (بیہتی) ابوكبشه انماري رضي الله تعالى عنه ہے ايك لا نبي حديث میں روایت ہے کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قرمایا کہ دنیا جار شخصوں کے لیے ہے (ان میں سے) ایک وہ بندہ ہے کہ الله تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی سووہ فائدہ تقصیل اس کی بیہ ہے کہ کمائے میں بھی کوئی کام دمین کے خلاف شکرے جیسے سود لیٹا اور رشوت لیٹا اور کسی کاحق وہالیٹا جیسے کسی کی زمین چھین لیمایا موروثی کادعویٰ کرنایاکسی کا قرض مارلیٹا یاکسی کا حصہ میراث کا نددینا جیسے بعضے آ دمی لڑ کیوں کونہیں دیتے یا اس کے کمانے میں اتنا کھی جانا کہ نماز کی پرواندرہے یا آخرت کو بھول جائے یاز کو ہ و ج اوانہ کرے یا دین کی باتیں سیکھنا یا ہزرگوں كے باس آنا جانا جھوڑ وے اور اس طرح خرج كرنے ميں بھى كوئى کام دین کے خلاف نہ کرے جیسے گنا ہوں کے کام میں خرج کرنایا شادی تمی کی رسموں میں بانام کے لیے خرج کرنا با محص نفس کے خوش کرنے کی ضرورت سے زیادہ کھانے کیڑے یا مکان کی تغییر یا سجاوٹ باسواری شکاری یا بچوں کے کھیل کھنونوں میں خرچ کرنا ،سو ان سب احتیاطوں کے ساتھ اگر مال کماوے یا جمع کرے کچھ ڈر نہیں بلکہ تعضی صورتوں میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہے جیسے بیوی بچوں کا ساتھ ہے اور ان کے کھانے یہنے باان کودین سکھلانے میں روپیدی حاجت ہے یا دین کی حفاظت میں روپیدی ضرورت ہے جیے علم دین کے مدرہے ہیں پامسلمانوں کی خدمت بااسلام کی تبلیغ كى المجتنيس بين يااسلامي ينتيم خائے بين يامسجد مين بين۔

اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق برعمل کرتا ہے۔ شخص سب سے افضل ورجہ میں ہے۔ (تر ندی)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے (آیک لا نبی صدیت میں) روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا که مال خوش نم اخوش مزہ چیز ہے جوشخص اس کوحق کے ساتھ (یعنی شرع کے موافق) حاصل کرے اور حق میں (یعنی جائز موقع میں) خرج کرے تو وہ انجھی مددد ہے والی چیز ہے۔ (بخاری وسلم)

حضرت عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه سے أيك لا نبى حدیث میں روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرما يا احجما مال المجمع تر ہے۔ (احمد)

مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت بے کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس بیس صرف اشر فی اوررویہے ہی کام دے گا۔

حضرت سفیان قری رحمۃ اللّٰدعلیہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مال پہلے زمانہ میں (لیعنی سحابہ کے وقت میں) ناپہند کیا جاتا تھا ( کیونکہ قلب میں دین کی قوت ہوتی تھی اس لیے مال سے قوت ماس کرنے کی ضرورت زیمی اور اس کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے دور رہنا پیند کرتے تھے) لیکن اس زمانہ میں وہ مال مومن کی

۔ ڈھال ہے (بعنی اس کو بددیانتی ہے بیجا تاہے کیوں کے قلب میں وہ قوت نہیں۔ پس مال کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتا ہے اور یریشانی میں دین کو برباد کر لیتا ہے) اور بیجی فرمایا کہ اگر ہمارے یاس بیاشرفیاں نہ ہوتیں تو بیروے لوگ ہماری صافی بنا لیتے ( معنی ذليل وخوار بمجصتے اور ذلت ہے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔اب مال کے سبب ہماری عزت کرتے ہیں اور عزت کے سبب ہاراوین محفوظ رہتاہے) اور سیمھی فرمایا کہ جس محف کے ہاتھ میں کے کوروپیے بیبہ ہواس کی دری کرتارہے (لینی اس کو بردھا تارہے یا کم از كم ال كوبربادندكرے) كيونكدىياليا زماندى كداكركوئى (ال میں کتاج ہوجاتا ہے توسب سے پہلے اسے دین ہی پر ہاتھ صاف كرتاب (جيها ذهال موتے كے مطلب ميں الجي كذرام) اور بيهمي فرمايا كه حلال مال فضول خرجي كي برداشت نبيس كرسكما (يعني اكثروه اتناهوتا بى نبيس كهاس كوبيم وقع أزايا جاوب اوروه بجربهى ختم نه ہواس کیے اس کوسنجال سنجال کرضرورت میں خرج کرے تا کہ جلدی ختم ہونے ہے پریشانی نہ ہو (شرح سنہ) آ مے حلال مال حاصل کرنے کے ذریعوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔

الدسعيدرض الله عندست روايت ہے كدرسول الله على ا

#### وُعا شيجيَّ

یااللہ! جمیں ظاہری وباطنی ہلاکت سے بچالیجئے اورا پی مغفرت ورحمت کا مور دبناد بیجئے اور عذاب تارہے بچالیجئے۔ یا اللہ! اپنے محبوب شفیج المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے حشر میں ہم پر اپی رحمتیں نازل فرمائے۔ہم کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبری نصیب فرمائے ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر ویجئے اور باطن کو بھی پاک کرویجئے۔

## فضيلت تنجارت وزراعت

اور وہ دستکاری زرہ بنانا ہے جیسا کرقر آن مجید میں آیا ہے اور اس سے حلال دستکاری کی قضیلت معلوم ہوئی۔البت حرام دستکاری گناہ کی چیز ہے، جیسے جاندار کا فوٹو لیٹا یا تضویر بنانا، باہے بنانا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرہ یا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کوئیس بھیجا جس نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کہ کی بکریاں کچھ قیراطوں پر چرایا کرتا تھا۔ ( بخاری )

فائدہ: قیراط دینارکا چوبیہ وال حصہ ہوتا ہے اور دینارہ مارے
سکہ سے قریب پونے تین روپے کے ہوتا ہے تو قیراط دو یائی کم دوآ نہ
کا ہوا غالبًا ہر بکری کی چرائی اتن تھہر جاتی ہوگ اور اس سے الی
مزدوری کی فضیلت معلوم ہوئی جس میں کی شخصوں کا کام کیا جائے۔
عتبہ بن الندر رضی اللہ عنہ سے (ایک لا نبی حدیث میں)
روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنے کو آٹھ یا دس برس کے لیے نوکر رکھ دیا تھا
دحضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے پر)۔ (اجروائین ابد)
فائدہ: یہ قصہ قرآن مجید میں بھی ہے اس سے الی نوکری کی فضیلت ہوئی کہ جس میں ایک ہی شخص کا کام کیا جائے۔
کی فضیلت ہوئی کہ جس میں ایک ہی شخص کا کام کیا جائے۔

حضرت ثابت بن الضحاك رضى الله تعالى عند سے روایت به كدرسول الله صنى الله علیہ وسلم نے (زیبن کو) کرایہ پر دینے کی اجازت دی ہے اور قرما یا ہے کہ اسكا کچھ جرج نہیں۔ (مسلم) فائدہ: اس سے جائز کرایہ کی آ مدنی کی اجازت معلوم ہوئی۔ حضرت الس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قرما یا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ کوئی ورخت لگا و ب یا تھیتی کر بے پھراس سے کوئی آ دمی یا کوئی پر ندہ یہ کوئی مواشی کھا و بے گراس شخص کے لیے وہ (بجائے) خیرات ہوتا ہے (لیعنی خیرات کا تو اب ماتا ہے)۔ (بخاری و مسلم) موتا ہے (لیعنی خیرات کا تو اب ماتا ہے)۔ (بخاری و مسلم) فائدہ: اس سے تھیتی کرنے کی اور اسی طرح در دمت یا باغ فائدہ: اس سے تھیتی کرنے کی اور اسی طرح در دمت یا باغ لیا نے کی کیسی فضیلت ثابت ہوتی ہے! تو یہ بھی آ مدنی کا ایک لیند یہ ہونہ در بعیہ ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (ایک لانی حدیث میں) روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے رسول اللہ صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگئے آیا آپ نے (اس کے گھر سے ایک ثاث اور ایک پیالہ پانی پینے کا منگا کراوراس کو نیلام کر کے اس کی قیمت میں سے پھھا تاج اور کلہاڑی خرید کراس کو وے کر) فرمایا کہ جاؤاور لکڑیاں کا شریبچو پھرفر مایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ مانگنے کا کام قیامت کے دن تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ مانگنے کا کام قیامت کے دن تمہارے

چېره پر ( ذلت کا ) ایک داغ ہو کر ظاہر ہو۔ (ابوداؤ دوا بن ماجد ) فاکدہ: اس سے ثابت ہوا کہ حلال پیشہ کیسا ہی گھٹیا ہو۔ (بشرطیکہ وین کی ذلت نہ ہوجیسے مسلمان کسی کا فرکی بہت ذلیل خدمت کرے ۱۲)

اگر چہ گھاس ہی کھود تا ہو مائلنے سے اچھا ہے اگر چہ شان ہی بنا کر مانگا جاوے جیسے بہت لوگوں نے چندہ مائلنے کا پیشہ کرلیا ہے جس سے اپنی ذلت اور دوسروں پر گرانی ہوتی ہے البتہ اگر وین کام کے لیے عام خطاب سے چندہ کی ضرورت طاہر کی جاوے تو مضا کہ نہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که الله تعالی (حلال) پیشه کرنے والے مؤمن سے محبت کرتا ہے۔ (طبرانی ویبقی)

فائدہ: اس میں ہر حلال پیشہ آ گیاکسی حلال پیشہ کو ذکیل نہ مجھنا جا ہے آ گے اس کا ذکر ہے کہ اپنی سلی کے لیے حلال مال کا ذخیرہ رکھنا بھی مصلحت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے (ایک لا می حدیث میں)
روایت ہے کہ (یہود) بنی نضیر کے اموال (مراد زمینیں ہیں جو
بذر لعد فتح مسلم نوں کے قبضہ میں آئی تھیں) رسول اللہ سل اللہ میں ہے اپنی ہیو یوں
کے (خرچ کے) لیے مخصوص ہے آپ اس میں سے اپنی ہیو یوں
کا خرچ ایک سال کا دے دیتے ہے اور جو بچا اس کو ہتھیار اور
گھوڑوں (یعنی جہاد کے سامان) میں لگا دیتے۔ (میں بخاری)
کعب بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے عرض کیا ، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میری
تو بہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے بولوں گا اور اپنے کل ، ل کو اللہ ورسول
کی نذر کر کے اس سے دست بر دار ہوجاؤں گا۔ آپ نے فرمایا
کی مال تھام لینا جا ہے بہتم درے لیے بہتم (اور مصلحت یہی ہے کہ گذر کا س ون اسے یاس ہونے ہے

پریشنی نہیں ہونے پاتی) میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ تھامے لیتنا ہوں جو خیبر میں مجھ کو ملاہے۔ (عین بخاری) فائدہ: پہلی حدیث سے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بقدرِ ضرورت ذخیرہ رکھنا اور دوسری حدیث سے حضور کا اس کے لیے مشورہ دینا ٹابت ہوتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ
میں ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہوں جو محض بریار ہونہ کسی دنیا کے
کام میں ہواور ندا خرت کے کام میں ہو۔ (بیبی وائن شیب)
فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق
کوئی دینی کام نہ ہوائی کو چاہیے کہ معاش کے کسی جائز کام میں
گے بریار عمر نہ گذار ہے ، باقی دینی کام کرنے والوں کا ذمہ دارخود
القد تعالی ہے۔وہ معاش کی قکر نہ کریں۔ یہائی تک آ مدنی کا ذکر

حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (ایک لانبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال کے ضائع کرنے کو ناپیند فرمایا ہے۔ (بخاری ومسلم)

فائدہ: ضائع کرنے کا مطلب ہے موقع خرج کرنا ہے جس کی پچھنفسیل حدیث نمبرایک کے ذیل میں ندکور ہے۔
حضرت انس وابوا مامہ وحضرت ابن عباس وحضرت علی رضوان اللہ عیہم اجمعین ہے (مجموعاً ومرفوعاً) روایت ہے کہ بھی کی چال چلنا (یعنی نہ بچوی کر ہے اور نہ فضول اُڑاوے بلکہ سوچ کی چال چلنا (یعنی نہ بچوی کر ہے اور نہ فضول اُڑاوے بلکہ سوچ سمجھ کر اور سنج ل کر ہاتھ روک کر کفایت شعاری اور انتظام و اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں میں صرف کرے تو اسطرح خرج کرنا) آ دھی کم ئی ہے۔ جوشخص خرج کرنے میں اسطرح خرج کرنا) آ دھی کم ئی ہے۔ جوشخص خرج کرنے میں اسطرح خرج کی چال چلے گا وہ مختاج نہیں ہوتا اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا۔ (عین مقاضداز عمری ودیلی وغیر ہا)

فائدہ: ال میں خرج کے انظام کا گر بتلا دیا گیا اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ تر پریشانی و بربادی کا سبب بہی ہے کہ خرج کا انظام نہیں رکھا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں ہوجاتا ہے۔ پھرقرض لینا شروع کردیتے ہیں۔ جس کے مُرے نتیجے بے شار ہیں۔ جو کہ دنیا میں بھی دیکھے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ہجی ہجیسا کہ:

حضرت محمد بن عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه سے

(ایک لا نبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول التحلی الله تعالی
علیہ وسلم نے وین کے بارے میں فرمایا (یعنی جوکسی کا مالی حق
کسی کے ذمہ آتا ہو) فتم اس ذات کی کہ میری جان اس کے
قضہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جاوے پھرزندہ ہو
کر (دوبارہ) شہید ہو جاوے پھرزندہ ہوکر (سہ بارہ) شہید ہو
جاوے اوراس کے ذمہ کسی کا وین آتا ہووہ جنت میں نہ جاوے
گاجب تک اس کا دین اوانہ کیا جائے گا۔ (نہ کی وطرانی)

6 جنب تک اس 6 دین اوا نہ تیا جائے 6۔ (مان دھران) فائدہ: البتہ جو دین کسی السی ضرورت سے لیا کہ شرع کے نز دیک بھی وہ ضرورت ہے اور اس کے ادا کرنے کی دھن میں بھی

لگار ہااس کی اجازت ہے۔ (لا عادیث فی التربیب من الدین من التر غیب)

ان سب حدیثوں ہے ثابت ہوگیا کہ مال کا آ مدوخرج اگر

شرع کے موافق ہوتو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس میں کوئی پُر ائی

نہیں اور جہال پُر ائی آئی ہے وہ اس صورت میں ہے جب اس کا

آ مدوخرج شرع کے خلاف ہوجیے حدیثوں میں تکاح کرنے کی

اور نسل ہوجائے کی تا کید بھی آئی ہے۔ (کمانی الروح الآئی)

اور نی ہی اور اولا وکورشمن بھی فرمایا ہے۔ (تفاین)

نینی جب آخرت ہے روٹے (جلالین) میں حالت مال کی ہے۔

ای کے فتہ ہوئے میں بھی مال اور اولا دو دوں کا ساتھ ہی ذکر قرمایا (تغابن) لیعنی جب آخرت سے غافل کرے (جلالین) لیس ان سب کی ایک حالت ہوئی۔ سواللہ تعالیٰ کی تعتیں خوب بر تو گر غلام بن کر نہ کہ باغی بن کر۔ میہ سب حدیثیں خود وسری کتابوں حدیثیں جو دوسری کتابوں سے لی بیں اور بعضی حدیثیں جو دوسری کتابوں سے لی بیں ان کے ساتھ لفظ عین برد حادیا۔

#### دُعا شيحة

یا اللہ! ہمارے پاس اور کوئی سر ماینہیں' کوئی وسیلہ ہیں اقرار جرم کرتے ہیں آپ کے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بیش کرے آپ کی رحمت کے طلب گار ہیں۔

یا اللہ! ہمیں ہر خطاوع صیان سے محفوظ رکھئے ہر تقصیر کو کو تا ہی سے محفوظ رکھئے۔

یا اللہ! ہم کو اپنے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگ سے بچالیجئے اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے ہم پر اور تمام امت مسلمہ پر حم فرمائے۔

یا اللہ! آپ کے محبوب نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس وقت جہاں جہاں ہم ال ہوں وشمنوں کی رویس بین ساز شوں میں ہیں۔ ان کی حفاظت فرمائے ان کو ہدایت و بیجئے اور ان کو دشمنوں سے آزاد کر د بیجئے۔ اعدائے وین کی ساز شوں سے ان کو بچالیہ ج

## مختاج كون؟

عن ابن ابي نجيح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكين مسكين رجل ليست له امراة قالوا وان كان كثير المال قال وان كان كثير المال مسكينة مسكينة إمرأة ليس لها زوج قالوا وان كانت كثيرة المال قال وان كانت كثيرة المال تَرْجَيَحُكُمُ : حضرت ابن بحج رضى الله تعالى عنه ب روايت ب كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كرمخاج ب محتاج ہے وہ مردجس کی بی بی نہ ہو۔لوگوں نے عرض کیا کہ اگر چدوہ بہت مال والا ہو ( تب بھی وہ عماج ہے؟ ) آپ نے فر مایا ( ہاں ) اگر چہوہ بہت مال والا ہو، ( پھر فر مایا ) تخاج ہے تاج ہے وہ عورت جس کے خاوند نہ ہولو گوں نے عرض کیا که اگر چهوه بهت مالدار بهو( تب بھی و پختاج ہے؟ ) آپ نے فرمایا (ہاں) اگر چهوه بهت مال والی بهو۔(رزین )

فائده: کیونکه مال کا جومقصود ہے بعنی راحت اور بے قکری نهاس مرد کونصیب ہے جس کی بی بی نہ ہوا ور نہاس عورت کونصیب ہےجس کے خادندنہ ہو۔ چنانچہ ویکھا بھی جاتا ہے اور تکاح میں بڑے بڑے فاکرے ہیں دین کے بھی اور د نیا کے بھی چنانچہ: قائدہ ہے بیمطلب ہوامال لائے کا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندسے روايت ہے كہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانو! کی جماعت جو مخض تم میں گھری کا بوجھ اُٹھانے کی ہمت رکھتا ہو (بعنی بی بی کے حقوق ادا كرسكتا ہو)اس كونكاح كرلينا جاہيے كيونكه نكاح نگاه كونيعي ر کھنے والا ہے اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے ( معنی حرام نگاہ سے اور حرام فعل ے آسانی کے ساتھ فی سکتا ہے۔) (ستة الامالک) فائدہ: اس کا دینی فائدہ ہونا ظاہر ہے اور دینوی فائدہ ایک تو نمبراریس ندکور ہو چاہاور چھآ کے ندکور ہوتے ہیں۔ حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ب کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوراتوں سے

فائدہ: میہ بات ای وقت ہے جب میاں کی فی دوٹول سمجھ دارادرایک دوس ہے کے خیرخواہ ہول سوالی حالت میں مروتو

تکاح کرووہ تہارے لیے مال لاویں کی۔(بزار)

یہ بھے کر کہ میرے ذمہ خرج بڑھ گیا ہے، کمانے میں زیادہ کوشش کرے گا اورعورت گھر کا ایسا انتظام کرے کی جومردنہیں کرسکتا اوراس حالت میں راحت اور بے فکری لا زم ہےاور مال کا یہی

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عص عرض كيا كميا كه كون ي عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جوالیم ہو کہ جب شوہراس کودیکھے(دل) خوش ہوجاوے اور جب اس کوکوئی تحکم دے تو اس کو بجالا دے اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ٹا گوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے۔ (نسائی) فائدہ: خوشی اور فرمانبرداری اور موافقت کتنے بڑے فائدے ہیں! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے (ایک لا نبی حدیث میں ) روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سینہ میں چکی ہینے ہے اور یانی ڈھونے ہے نشان پڑ گئے اور جھاڑ دکی گرد اور چو کھے کے دھوئیں سے کپڑے میلے ہو گئے ،

تحہیں ہے کچھلونڈیاں آئی تھیں ،انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم سے ایک لونڈی ماتھی۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ

نع کی علیہ وسلم خوش ہو کر فخر فر ما کیں گے۔سو نکاح نہ کرنا استے فاکدوں کو ہر باد کرنا ہے۔اور آگر کسی ملک ہیں شرع کے موافق باندی کل سکے توان فائدوں کے حاصل کرنے میں وہ بھی ہجائے بی بی کے ہے۔ پس بدوں معقوں عذر کے حلال عورت سے خالی رہنے کی مُرائی آئی ہے۔ چنا نچہ:

حضرت البوذررضى الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت عکاف بن بشرحیمی رضی الله تعالی عند نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔آپ نے فرمایا اور باندی بھی نہیں؟

فی فی ہے؟ عرض کیا نہیں۔آپ نے فرمایا اور باندی بھی نہیں؟
عرض کیا باندی بھی نہیں۔آپ نے فرمایا اور جاندی بھی نہیں؟
وہ بولے فیر سے میں مالدار بھی ہوں۔آپ نے فرمایا بھرتو تم اس حالت میں شیطان کے بھائی بھی ہو۔ اگرتم نصاری میں سے ہوتے وال کے را ببول میں سے ہوتے ، ہمارا ( یعنی اہل اسلام ہوتے تو ان کے را ببول میں سے ہوتے ، ہمارا ( یعنی اہل اسلام بوتے تو ان کے را ببول میں سے ہوتے ، ہمارا ( یعنی اہل اسلام بوتے تو ان کے را ببول میں سے ہوتے ، ہمارا ( یعنی اہل اسلام بوتے تو ان کے را ببول میں سے ہوتے ، ہمارا ( یعنی اہل اسلام بوتے تو ان کے را ببول میں سے ہوتے ، ہمارا ( یعنی اہل اسلام بوتے تو ان کے را ببول میں سے ہوتے ، ہمارا ( یعنی اہل اسلام بوتے تو ان کے را ببول میں سے ہوتے ، ہمارا ( یعنی اہل اسلام بوتے تو ان کے را ببول میں سے ہوتے ، ہمارا ( یعنی اہل اسلام بوتے تو ان کے را ببول میں باندی رکھنا) تم میں سب سے بوتے ہوئے ہیں وہ گذری باتوں سے باک وصاف ہیں۔

فائدہ: بیراس حالت میں ہے جب نفس میں عورت کا تقاضا ہو،سب جب حلال نہ ہوگی حرام کا ڈر ظاہر ہے اور بیسب فائدے دین و دنیا کے جوذ کر کیے گئے پورے طور سے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب میاں نی بی میں محبت ہواور محبت اس وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ت ادا کرتے رہیں۔ گروالوں کا کام کرتی رہو۔ (بغیری وسلم و بوداؤد وہ تریزی)

فائدہ: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ہوئی کون ہو
گر، جوگھر کا کام نہ کرے، تو گھر کا انتظام رہنا کتن ہزاف کدہ ہے؟
حضرت معقل بن بیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم نے فر مایا ایسی عورت سے نکاح
کر وجومجیت کرنے والی ہواور نیچ جننے والی ہو (اگر وہ بیوہ ہے تو
پہلے نکاح سے اس کا اثدازہ ہوسکتا ہے اور اگر کنواری ہے تو اس کی
تندری سے اور اس کے خاندان کی نکاح کی ہوئی عورتوں سے اس
کا اندازہ ہوسکتا ہے) کیونکہ میں تمہاری کثر سے سے اور اُمتوں پر
گزکر دی گا (کہ میری اُمت اتنی زیادہ ہے)۔ (ابوداؤدونسائی)

الله تعالى سے ڈرواورائے يروردگاركا فرض اداكرتي رجواورائے

فائدہ: اولا دکا ہوتا بھی کتنا بڑا فائدہ ہے؟ زندگی میں بھی کہوہ دہ وہ سب سے بڑھ کراپنے خدمت گذار و مدد گار اور فرماں بردار اور خیر خواہ ہوتے ہیں (کما ہومشاہد فی الاکثر) اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ (عین مشکوۃ باب العلم ازمسلم) اور اگر آ گے نسل چلی تو اس کے دینی راستہ پر چلنے والے مدتوں تک رہتے ہیں۔

، اور قیامت میں بھی اس طرح کہ جو بجین میں ہی مر گئے وہ اس کو بخشوا میں گئے ( کتاب البخائز) اور جو بالغ ہوکر نیک ہوئے دہ بھی سفارش کریں۔ (روح سوم نمبر ۲ و کے) اور سب سے دنیا سے بردی بات یہ کہ مسلمانوں کی تعداد بردھتی ہے جس سے دنیا میں بھی قوت بردھتی ہے اور قیامت میں ہمارے پینیبرصلی اند

## وُعا شِيحِيِّ

یااللہ! موجودہ دور میں ہمیں دین اسلام پر مضبوطی سے کا رہند فر ، اور غیر اسلامی تہذیب کے اثر ات سے ہمیں اور ہماری نسلول کی حد خلت فرمالہ یا اللہ! ہمیں اپنی اتنی محبت عط فر ، کہ ہے کے احکامات اور حضور سلی مذہلیہ دیارک سنتوں پر چلنا ہمارے لئے نہایت ہمل ہوجائے۔

## عورتول سيحسن سلوك

عن ابى موسىٰ الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة لهم اجران. الى قوله ورجل كانت عنده امة يطاها نادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقهافتزوجها فله اجران.

نَتَرْ ﷺ : حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے (ایک لا نبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عنه سے (ایک لا نبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک اس فضلی کی فضیلت فر مائی جس کے پاس کوئی با ندی تھی اس نے اس کو ( دینی ) ادب اورعلم اچھی طرح سکھایا۔ الخ (مین مخلوقان بناری وسلم)

فائدہ: ظاہر ہے کہ لی لی کاحق بائدی سے زیادہ ہی ہے تو اس کوعلم دین سکھلانے کی کیسی کچھ فضیلت ہوگی اور روح دوم نمبر میں اس کا تھم قرآن سے ندکور ہوا ہے۔

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ دسول اللہ اسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عور تول کے جن میں (تم کو) اجھے برتاؤ کی تھیجت کرتا ہول بتم (اس کو) قبول کر وکیونکہ عورت نیزهی بیلی سے بیدا ہوئی ہے۔ سواگر تم اس کوسیدھا کرنا چاہو گے تو اس کوائو ٹر دو گے اوراس کا تو ٹرنا طلاق دے دینا ہے اورا گراس کوائ کے حال پر رہے دو گے تو وہ ٹیزهی ہی رہے گی۔ اس لیے ان کے حال پر رہے دو گے تو وہ ٹیزهی ہی رہے گی۔ اس لیے ان کے حال پر رہے دو گے تو وہ ٹیزهی ہی رہے گی۔ اس لیے ان کے حال پر رہے دو گے تو وہ ٹیزهی ہی رہے گی۔ اس لیے ان کے حال پر رہے دو گے تو وہ ٹیزهی ہی رہے گی۔ اس لیے ان کے حال پر رہے دو گے تو وہ ٹیزهی ہی رہے گی۔ اس لیے ان کے حال پر رہے دو گے تو وہ ٹیزهی ہی رہے گی۔ اس لیے ان کے حال ہوں ہے ہو تا وگی تھیجت قبول کر و۔ (بخاری وسلم در تری)

قائدہ: سیدھا کرنے کا بیمطلب کہ ان سے کوئی بات بھی تہماری طبیعت کے خلاف شہوسواس کوشش میں کا میا بی شہو گی، انجام کارطلاق کی تو بت آئے گی۔ اس لیے معمولی باتوں میں درگذر کرنا چاہیے۔ نیز زیادہ تختی یا بے پروائی کرنے سے بھی عورت کے دل میں شیطان وین کے خلاف باتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کاسب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔

حفرت محکیم بن معاوید رضی الله عنداین باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! ہماری بی بی کاہم پر کیا

حق ہے؟ آپ نے فرمایا بیہ ہے کہ جبتم کھانا کھاؤاں کو بھی کھلاؤ اور جب کپڑا پہنواس کو بھی بہنا و اوراس کے منہ پرمت مارو (بینی قصور پر بھی منہ پرمت مارو، اور بے قصور مارنا تو سب جگہ تراہے) اور نہاں کو ٹرا کوسنا دواور نہاس سے ملنا جلنا چھوڑ و گر گھر کے اندر اندررہ کر (بینی روٹھ کر گھر ہے باہرمت جاؤ)۔ (ابوداؤو)

حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے کو کی شخص اپنی بی بی کو غلام کی تی مار نہ وے پھر شاید دن کے ختم ہونے پراس سے ہم بستری کرنے گئے۔ (ہناری وسلم برزی) فائدہ: یعنی پھر کیسے آئے میں ملیں گی۔ فائدہ: یعنی پھر کیسے آئے میں ملیں گی۔

حضرت أم سلمه رضى الله عنها سے روایت ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتھیں اسنے میں حضرت ابن أم مکتوم (نابینا) رضی الله عنه آئے اور بیرواقعہ ہم کو پردہ کا تھم ہونے کے بعد کا ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردے ہیں جاؤ۔ ہم نے عرض کی کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ ہم کو کھتا ہے نہ جم کو بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں و بیجا نتا ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کا کا کا کہ کیا تم اس کیا تم بیدوں و کیا تم اس کی کا کا کہ کیا تم اس کا کا کا کیا تم کیا تم اس کیا تم کیا تم کیا تم اس کو کیا تم اس کیا تم کیا تم اس کیا تم کیا

حدیثوں میں بعضے عذروں کا بیان ہے:

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا اور عرض کیا کہ یہ میری بیٹی نکاح کرنے سے انکار کرتی ہے۔ آپ نے اس لڑکی سے فرمایا ( نکاح کے بارہ میں ) اپنے باپ کا کہنامان لے۔ اس میں کیا تھے میں کیا تھے اس فرمایا ( نکاح کے بارہ میں ) اپنے باپ کا کہنامان لے۔ اس نے عرض کیا قتم اس ذات کی جس نے آپ کوسچا دین کہ خاو تھ کا جس تک آپ مجھے یہ نہ بتلا دیں کہ خاو تھ کا حقوق کا ذکر ہے )۔ اس نے عرض کیا تھے اس ذات کی جس نے حقوق کا ذکر ہے )۔ اس نے عرض کیا تھے ماس ذات کی جس نے قرمایا ( اس میں بعضے بوئے قرمایا و کی کر جس نے قرمایا و کی کروں گی ۔ آپ نے فرمایا و کی جس نے عرض کروں گی ۔ آپ نے فرمایا اور ان کی اس خور این کی اور توں کا نکاح ( جب وہ شرعاً باختیار ہوں ) بدوں ان کی اور اور نہ کروں کی ۔ آپ نے مت کرو۔ ( برزار )

فائدہ:اس کاعذر بیٹھا کہاسکوامیدنہ بھی کہ خاوند کاحق ادا کرسکول گی ،آپ نے اسکومجبور نہیں فر مایا۔

حضرت عوف بن ما لک انجی رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیں اور وہ عورت جس کے رخمار (محنت مشقت ہے) بدرنگ ہوگئے ہوں قیامت کے دخمار (محنت مشقت ہے) بدرنگ ہوگئے ہوں قیامت کے دن اس طرح ہوں کے جیسے بیج کی اُنگی اور شہادت کی اُنگی۔ یعنی ایسی عورت جواپنے خاوند ہے ہوہ ہوگئی ہواور شان وشوکت والی اور حسن و جمال والی ہے (جس کے طالب نکاح بہت ہے ہوسکتے بیں مگر) اس نے اپنے کو بتیموں (کی خدمت) کے لیے مقید کر دیا یہاں تک کہ (سیانے ہوکر) جدا ہوگئے یا مرکئے۔ (ابوداؤو) بیمان تک کہ (سیانے ہوکر) جدا ہوگئے یا مرکئے۔ (ابوداؤو) فائدہ: بیاس صورت میں ہے جب عورت کو بیاند ریشہ ہوکہ دوسرانکاح کرنے ہے بہاں حدیث میں دوسرے نکاح کا عذرہ ہے۔ بیا حدیث میں دوسرے نکاح کا عذرہ ہے۔ بیا عذرہ ہے۔ بیا خروں کے عذر کا ذکر ہے۔ بیا خروں کے عذر کا ذکر ہے۔ بیا کے مردول کے عذر کا ذکر ہے۔ بیا کی درسول عذر ہورت کے لیے تھے آگے مردول کے عذر کا ذکر ہے۔

فائدہ: یہ بھی بی بی کاحق ہے کہ اس کونامحرم سے ایسا گہراپردہ کروائے کہ نہ یہ اس کود کھے اوراس میں بی بی کے دین کی بھی حفاظت ہے کہ بے بردگی کی خرابیوں ہے بی کی رہے گی اوراس کی دنیا کی بھی حفاظت ہے۔ اس لیے کہ تجربہ ہے کہ کسی اور اس کی دنیا کی بھی حفاظت ہے۔ اس لیے کہ تجربہ ہے کہ کسی سے جس قدرزیادہ تعلق ہوتی ہے اس سے کہ تعلق ہوتا ہے اور ہوتنا ہوتا ہے اور جتنا ہوتی ہے اس سے کہ تعلق ہوتا ہے اور جتنا بودہ میں بیخصوصیت ظاہر ہے اس لیے تعلق بھی زیادہ ہوگا اور جتنا تعلق بی بی بی کا دنیا کا نفع بھی زیادہ ہوگا اتن ہی اس کاحق زیادہ ادا ہوگا تو پر دہ میں بی بی کی کا دنیا کا نفع بھی زیادہ ہوا۔ آگے خاوند کاحق نہ کور ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہر بیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو تکم دیتا کہ کسی کو بحدہ کر رہے تو بی بی کو تکم دیتا کہ شو ہر کو سجدہ کر رے۔ (ترزی)

فائدہ: اس سے کتنا بڑا حق شوہر کا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت این ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایافتم ہے اس ذات یاک کی جس کے ہاتھ میں محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے عورت اپنے پروردگا رکاحق ادانہ کرے گی جب تک اپنے شوہر کاحق ادا نہ کرے گی۔ (این ماہہ)

فائدہ: لیتن صرف نماز روز ہ کر کے بوں نہ بھے ہیشے کہ میں نے اللہ کاحق ادا کر دیاوہ حق بھی پوراا دانہیں ہوا۔

حضرت ابن عمرض الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عدیہ وسلم نے فر مایا اس عورت کی نمرز اس کے سر سے آگے نہیں بردھتی ( یعنی قبول نہیں ہوتی ) جواپنے ف وندکی نافر مانی کرے جب تک وہ اس سے باز ند آجاوے۔ ( اوسط وصغیر و طبرانی )۔ یہال تک نکاح کی تاکید اور حقوق کا مضمون ہو چکا البتہ اگر نکاح سے رو کنے والا کوئی قوی عذر ہوتو اس حالت میں نہمرد کے لیے نکاح ضروری رہتا ہے نہ عورت کے لیے۔اگلی نہمرد کے لیے نکاح ضروری رہتا ہے نہ عورت کے لیے۔اگلی

التُدهكي التُدعليه وسلم نے فرمايا جب ايك سواى سند ہو (ليعنى بَيْغِير صلى التُدعليه وسلم كے زماند سے يونے دوسو برس كقريب گذر جاوي جس ميں فتنوں كى كثرت ہو گی اور بعضى روايت ميں دوسو برس آئے ہيں۔ (كمافی عين تخر تن العراقی علی الاحياء ابی يعلی والخطابی) سو الي كسر كو شاركر نے سے دونوں كا أيك ہى مطلب ہوا) ميں (اس ونت ) ابنی اُمت كے ليے مجرد رہنے كی اور تعلقات جيمور كر بہاڑوں كی چو نيوں ميں رہنے كی اور تعلقات جيمور كر بہاڑوں كی چونيوں ميں رہنے كی اور تعلقات جيمور كر

فائدہ:ال کامفصل مطلب آئے آتا ہے۔ حضرت ابن مسعود وابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے

رود بریا و برایک الله علیه و بریا و ب مد سه سه برایک ایساز مانه که رسول الله علیه و تلم نے فرمایا که لوگون پرایک ایساز مانه آ وے گا که آ دمی کی ہلاکت اس کی بیوی اور مان باپ اور اولا و کے ہاتھوں ہوگی کہ بیلوگ اس شخص کونا داری سے عار دلا کیں گے اور ایس باتوں کی فرمائش کریں گے جس کو بیا تھا نہیں سکے گا۔ سو اور ایسی ہا توں کی فرمائش کریں گے جس کو بیا تھا نہیں سکے گا۔ سو بیا ایسے کا مول میں تھس جاوے گا جس میں اس کا دین جا تار ہے گا کھر بیر با دہوجائے گا۔ (میں تر تر تر تر کہ کوراد خط بار دین جا تار ہے گا کہ رہے بر با دہوجائے گا۔ (میں تر تر تر کہ کوراد خط بار دین جا تار ہے)

فائدہ: ماصل اس عدر کا ظاہر ہے کہ جب دین کے ضرر کا قوی اندیشہ ہواور بعضے آ دمی جو کم ہمتی ہے نکاح نہیں کرتے اور

پرائے گاڑول پر پڑے دہ جے ہیں،ان کی نسبت بیرحد بیش آئی ہے۔
حضرت عیاض رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پانچے آ دمی دوزخی ہیں (ان میں ہے) ایک دہ
کم ہمت ہے جس کو (دین کی )عقل نہیں جولوگتم میں طفیلی بن کر
رہتے ہیں شاہل وعمیال رکھتے ہیں نہ مال رکھتے ہیں۔ (مسلم)
اور ہیو یوں کی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں جن کا تھم بھی
ہواورا نکے ادا کرنے ہے یہ بھی زیادہ امید ہے کہ وہ زیادہ خدمت
کریں گے ،ان میں سے دینی حقوق کا ذکر روح دوم کی فمبر ہو اولا و کے جن چڑوں سے دنیا کا نفح اور آ رام ماتا ہے وہ بھی سے ملا و ہے۔
میں اور روح سوم فمبر الاول میں ہوچا ہے اور ان کا دنیوی حق بیہ ہو کے اس ماتا ہے وہ بھی سکھلا و ہے۔
میں اور روح سوم فمبر الاول میں ہوچا ہے اور ان کا دنیوی حق بیہ ہو کے اسول اللہ کے جن چڑوں سے دنیا کا نفح اور آ رام ماتا ہے وہ بھی سکھلا و ہے۔
مطرب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے بیٹوں کو تیر نا اور تیر چلانا سکھیں و

فائدہ: ان تین کا نام مثال کے طور پر ہے مراد سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ میرسب حدیثیں جمع الفوائد سے لی گئی ہیں ان گئیں اور بعض حدیثیں جو دوسری کمابول سے لی گئی ہیں ان کے نام کے ساتھ عین بڑھا دیا گیا۔

## دُعا شجحُے

یااللہ! ہم کواپی عبادات وطاعات خاصہ کی تو نین اپنے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وہلم کے اتباع کی تو نین فرمائے۔
یا اللہ! بیاللہ اللہ الغراشوں سے نفس وشیطان کے مکا کد ہے ہم کو محفوظ فرمائے۔
یا اللہ! مجبوراً معاشرہ کے غلبہ سے اور نفس وشیطان کے غلبہ سے ہم سے جو فسق و فجور کے کام ہوئے ہیں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ دینے کاعزم کرتے ہیں۔ گر ڈرتے ہیں کہ پھر ہم سے ان کا ارتکاب ہوجائے گا۔ یا اللہ آپ ہی محافظ تھی ہیں۔ رحم کرنے والے ہیں ہم پر حم فرمائے ہمیں محفوظ رکھئے اور اپنامور ورحمت بن ایجئے۔
یا اللہ! ہم سے زیادہ محتاج اور کون ہے ہم آپ کے فضل وکرم کے بہت محتاج ہیں ہمیں اپنا فرما نبردار بنا لیجئے الیاللہ!

# زهداورفكرآ خرت

انسان کے دین کومال اور بڑائی کی محبت تباہ کرتی ہے۔ (ترندی دوری)

قائدہ: لیحنی السی محبت کہ اس میں دین کے تباہ ہوئے کی

بھی پرواہ شدر ہے اور میہ بڑائی چا ہنا و نیا کا ایک بڑا حصہ ہے خواہ

دینی سرواری ہوجیسے است دیا پیریا واعظ بن کراپنی تعظیم وخدمت

چا ہتا ہو۔ خواہ دینوی سرداری ہوجیسے رئیس یا حاکم یا صدرانجمن

وغیرہ بن کراپنی شان و شوکت یا حکومت چا ہتا ہو، قرآن مجید
میں بھی اس کی مُرائی آئی ہے۔ چنا نچہ:

فرمایا اللہ تعالی نے بیام آخرت ہم ان لوگوں کے لیے فاص کرتے ہیں جود نیا ہیں نہ تو (نفس کے لیے ) بردا بنتا جا ہج ہیں اور نہ قساد لیعنی گناہ اور ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ (تقص، آیت ۸۳) البتہ آگر بے چاہے اللہ تعالی کسی کو بردائی دیدے اور وہ اس برزائی ہے دین ہیں کام لے وہ اللہ تعالی کا انعام ہے۔ جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا اللہ تعالی بندہ سے قیامت ہیں فرما و کے اللہ علیہ وسلم نے فر بایا اللہ تعالی بندہ سے قیامت ہیں فرما و کے گا کیا ہیں نے جھے کو سرواری نہ دی تھی ۔ (مسلم)

اس سے بڑائی کا نعمت ہونا ظاہر ہے اور جیما حضرت موکی علیہ السلام کو و جاہت والا فر مایا۔ (احزاب۔ آیت ۲۹) اور جیما حضرت عیملی علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں وجاہت والا فر مایا۔ (آل عمران آیت ۴۵) حضرت جابرض الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنیہ وایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنیہ وسلم کا ایک کن کئے مرے ہوئے بکری کے بیچ پر گذر ہوا آپ نے فرمایا تم میں کون پیند کرتا ہے کہ یہ (مردہ بچہ) اس کوایک درہم کے بدلے اللہ جاوے؟ لوگوں نے عرض کیا (درہم تو بڑی چیز ہے) ہم تو اس کو بھی بند نہیں کرتے کہ وہ ہم کوکسی اونی چیز کے بدے بھی مل جاوے آپ نے فرمایا فتم اللہ کی دنیہ اللہ نتو لی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ڈلیل ہے جس قدر رہے تھا رہے نزدیک اس

حضرت مہل بین سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ابتد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اگر دیا اللہ تع کی کے نز دیک مجھر کے پَر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکوایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔ (احمد و تریش کا وابن بانیہ)

حضرت ابوموئی رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے فر مایا جو شخص اپنی و نیاسے محبت کرے گاوہ اپنی آخرت سے محبت کرے گاوہ اپنی آخرت سے محبت کرے گاوہ اپنی و نیا کا ضرر کرے گا اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گاوہ اپنی و نیا کا ضرر کرے گا سوتم باتی رہنے والی چیز کو (بیعنی آخرت کو) فانی ہوئے والی چیز پر (بیعنی و نیا پر) ترجیح دو۔ (احمد پر پہتی) مانی ہوئے والی چیز پر (بیعنی و نیا پر) ترجیح دو۔ (احمد پر پہتی)

مسرت تعب بن ما لك رئي المعد عند سے روایت ہے کہ رسوں الله صلی الله عدید وسلم نے قرمایا کہ گر دو بھو کے بھیڑ ہے بکر یوں کے گلے میں جھوڑ دیئے جاویں وہ بھی مکر یوں کو اتنا تباہ نہ کریں جتنا

یہاں تک کہ بعض انبیاء علیہم السلام کوسلطنت تک عطا فرمائی جیسے حضرت واؤ دعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے۔ (ص وغیر ہا) بلکہ دین کی خدمت کے لیے خوو سرداری کی خواہش کرتا بھی مضا کفتہ ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے ملکی خزانوں پر باختیار ہونے کی خودخواہش کی۔ (یوسف۔ آیت ۵۵)۔

کین باوجود جائز ہونے کے گھڑھی اس میں خطرہ ہے۔ چنانچہ:
حضرت ابو ہر رہے ہوئی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی القد عدیہ وسلی کے فرمایا، جو فض دس آ دمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہووہ قیامت کے دان ایس حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشکیس کسی ہوں گی بیہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف (جو دنیا میں مشکیس کسی ہوں گی بیہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف (جو دنیا میں کیا ہوگا) اس کی مشکیس کھلوا دے گا اور یا ہے انصافی (جو اس نے دنیا میں کی ہوگی) اس کو ہلا کت میں ڈال دے گی۔ (داری) فائدہ: اس کا خطرہ ہونا ظاہر ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم ایک چٹائی پرسوئے، پھراُ شے تو آپ کے اللہ علیہ وہلم ایک چٹائی پرسوئے، پھراُ شے تو آپ کے بدن مبارک میں چٹائی کا نشان ہوگیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہم کواجازت و بیجے کہ ہم

آپ کے لیے بستر بچھا ویں اور (بستر) بنا دیں۔ آپ نے فرہ یا مجھ کو دنیا ہے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی توالی مثال ہے جیسے کو گی سوار (چلتے چلتے) کسی درخت کے بنچے سابیہ لینے کو تھم ہواوے پھر اُس کو چھوڑ کرآ گے چل دے۔ (احمد وتر ندی وابن باجہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرہ یا کہ دینا الشخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہواور اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہواور اس کو (حدِ ضرورت سے زیادہ) وہ شخص جمح کرتا ہے جس کوغشل نہ ہو۔ (احر بیق)

حضرت حذیف الله عندسے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا (اینے خطبہ میں بیر بھی فرماتے ہے کہ) ونیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑہے۔ (رزین بھی من الحسوس)

حضرت جابرض الدیمدے (ایک لائی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول الدسلی الذیلہ وسلم نے فرمایا ہید دنیا ہے جوسفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور دونوں میں رہی ہے اور دونوں میں ہے اور دونوں میں سے ہرایک کے چھفر زند ہیں سواگرتم ہیکرسکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ بنوتو ایسا کرد کیونکہ تم آئ دارالعمل میں ہواور یہاں حساب نہیں ہے اور تم کل کو آخرت میں ہوگا ور وہال عمل شہوگا۔ (یہیتی)

## وُعا شجيحة

یا اللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ عدید وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ عدید وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقا کد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علی وحق کی تعیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

ما اللد! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو بی انداز میں محبت و حکمت ہے دوسرول تک اورخاص طور پراپنے گھروں میں پنچانے کی توفیق عط فرمائے۔ آبین

## فكرآ خرت

عن ابن مسعود قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يردد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسخ فقيل يا رسول الله هل لتلك من علم يعرف به قال نعم التجافى من دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله.

تر جہر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے بیا بہت پڑھی (جس کا ترجمہ بہت کہ) جس خص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اُس کا سینداسلام کے لیے کھول دیتا ہے پھر آپ نے فرمایا جب تور سیند بیس واخل ہوتا ہے وہ کشادہ ہوجا تا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی علامت ہے جس ہے (اس نور کی) بہتیان ہوجا وے؟ آپ نے فرمایا ہاں دھو کہ کے گھر ہے (یعنی دنیا ہے) کنارہ شی اور ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف (یعنی آخرت کی طرف) توجہ ہوجانا اور موت کے لیے اس کے آنے ہے پہلے تیار ہوجانا۔ (بیمینی)

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے یاد کیا کرولڈتوں کی قطع کرنے والی چیز کولیعنی موت کو۔ (ترفدی ونسائی وابن ماجه) حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

الله الله علی الله علیه و الله عند می الله عند می الله عند الله الله علیه و الله عند الله الله علیه و الله علی الله علیه و الله علیه و الله عند الله عند الله عند الله عند الله و الله عند الله عند الله و ا

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرے دونوں شانے پکڑے پھر فر مایا دنیا میں اس طرح رہ جیسے گویا تو پر دلیں ہے (جس کا قیام پر دلیں میں عارضی ہوتا ہے اس لیے اس سے دل نہیں لگا تا) یا (بلکہ الیی طرح رہ جیسے گویا تو) راستہ میں چلا جا رہا ہے (جس کا بالکل ہی قیام نہیں) اور حفرت ابن عمرضی الله عنه فرمایا کرتے ہے کہ جب شہیں) اور حفرت ابن عمرضی الله عنه فرمایا کرتے ہے کہ جب شبی کا انتظام کا وقت آ وے تو صبح کے وقت کا انتظام میں کراور جب شبح کا

وقت آوے ، توشام کے وقت کا تظارمت کر۔ ( بخاری )

حضرت براء بن عازب رضی الله عند الیک النی صدیث میں) روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موس و نیا سے آ فرت کو جائے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چرہ والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبوہ ہوتی ہے بھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کو اے جان پاک انله تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف چل، مجر جب پاک انله تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف چل، مجر جب اور اس کو لیے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ ہیں اور اس سے مشک اور اس کو اس کفن اور اس خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس سے مشک کی می خوشبو مہتی ہے اور اس کو لیے ہیں اور از بین پر رہنے والے ) فرشتوں کی جس جماعت پر گذر ہوتا ہے وہ بی جو جیے القاب (زبین پر رہنے والے ) فرشتوں کی جس جماعت پر گذر ہوتا ہے وہ بی ہو ہے اس کا نام بٹلاتے ہیں کہ مید قلانا فلانے کا بیٹا ہے، پھر آسان و نیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسان کے مقرب فرشتے اپنے وی اور وروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسان کے مقرب فرشتے اپنے وی اور وروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسان کے مقرب فرشتے اپنے وی اور وروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسان کے مقرب فرشتے اپنے وی اور وروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسان کے مقرب فرشتے اپنے وی اور وروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسان کے مقرب فرشتے اپنے والے بین

قریب والے آسان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں بہال تک کہ ساتویں آسان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے ۔حق تعدلی فرماتا ہے میرے بندہ کا اعماں نامہ علیین میں کھواوراس کو (سواں و جواب کے لیے ) زمین کی طرف لے جاؤ سواس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے( مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا میں تھی بلکہ اس عالمٰ کے مناسب جس کی حقیقت دیکھنے ہے معلوم ہوگی) پھراس کے پاس دوفرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرارب القدہے، پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، پھر کہتے ہیں بیکون شخص ہیں جوتم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے پیٹمبر ہیں۔ یک یکارنے والا (القد تعالی کی طرف ہے) آسان ہے بکارتا ہے میرے بندہ نے تشجیح سیح جواب دیا۔اسکے لیے جنت کا فرش کر دواور اسکو جنت کی یوشاک بہت وواوراس کے لیے جنت کی طرف درواز ہ کھول دوسو اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔اس کے بعد اس صدیث میں کا فرکا حال بیان کیا گیا جو بالکل اس کی ضدہے۔ (احمہ) فا کدہ:اس کے بعد میدوا قعات ہوں گے۔ الف: صور پھونگا جاوے گا۔ ب: سبمردے زنرہ ہول گے۔ ج: میدان محشر کی بردی بردی ہولیں ہوں گی۔

د: حساب كتاب بوگار

ہ: اعمال تو لے جائیں گے کسی کاحق رہ گیا ہوگا اس کو نیکیاں دلائی جائیں گی۔

> و: خوش قسمتوں کو حوض کوٹر کا یانی ملے گا۔ ز: بل صراط پر چلنا ہوگا۔

ر: بعضے گناہوں کی سزائے لیے جہنم میں عذاب ہوگا۔ ط: ایمان والوں کی شفاعت ہوگی۔

ی جنتی جنت میں جاویں گے وہاں تی تعالیٰ کادیدار ہوگا۔
ان سب واقعات کی تفصیل اکٹر مسلمانوں کے کان میں
بار ہا پڑی ہے اور جس نے نہ سنا ہو یا پھر معلوم کرنا ہے شاہ رفیع
الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیامت نامہ اُردو پڑھ نے۔ان
سب ہاتوں کوسوچا کرے اگر سوچنے کا زیادہ وقت نہ طے تو سوتے
بی وقت ذراا تھی طرح سوچ لیا کرے۔

اس ہے دین میں پختنی اور دل میں مفہوطی پیدا ہوتی ہے اور یہ بات اس طبر نج پیدا ہوتی ہے کہ جمیشہ یوں سوچا کرے کہ دنیا ایک ادنی درجہ کی چیز اور پھرختم ہونے والی ہے خاص کراپی عمرتق بہت ہی جلدگذر جائے گی اور آخرت ایک شاندار چیز اور آئے والی ہے جس میں موت تو بہت ہی جلد آ کھڑی ہوگی پھر اگا تاریدوا قعات ہونا شروع ہوجا کمیں گے۔

#### وُعا شيحيَّ

یا الله! ہم کواپنی عبادات وطاعات خاصہ کی توفیق اپنے نبی الرحمة صلی الله ملید سلم کے اتباع کی توفیق فرمائے۔
یا الله! بیاں تد نفزشوں سے نفس و شیطان کے مکا کہ سے ہم کو محقوظ فرمائے۔
یا الله! مجبوراً معاشرہ کے غلبہ سے اورنفس و شیطان کے غلبہ سے ہم سے جوفسق وفجور کے کام ہوئے ہیں ہم ان
سے نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ دینے کاعزم کرتے ہیں۔ مگر ڈرتے ہیں کہ پھرہم سے ان کا ارتکاب ہوجائے گا۔ یا
الله آپ ہی محافظ حقیقی ہیں۔ رحم کرنے والے ہیں ہم پر رحم فرمائے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنا مور ورحمت بنا لیجئے۔

# گناہوں سے بچنا

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتة سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل فى قلبه وان عاد زيدت حتى يعلوا قلبه وهو الران الذى ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.

تربیخ کرنے: حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ ہوجاتا ہے چھرا گرتو بہ واستغفار کرلیا تو اس کا قلب صاف ہوجاتا ہے اورا گر (گناہ میں) زیادتی کی تو وہ (سیاہ دھبہ) اور زیادہ ہوجاتا ہے سو یہی ہے وہ زنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے (اس آیت میں) فر مایا ہے۔ ہرگز ایسانہیں (جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں) بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال (بد) کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ (احمد وتر ندی وابن ماجہ)

حضرت معاذر شی الله عند الیک الاتی صدیث میں ) روایت است که رسول الله سائی الله علیه وسلم نے فرمایا اسپے کو گناہ سے بچانا کیونکہ گناہ کرنے سے الله تعالیٰ کا غضب نازل ہوجا تا ہے۔ (احمہ) حضرت الس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس تم کوتمہاری بیاری اور دوانہ بتلا دول ، سن لو کہ تمہاری بیاری گناہ ہیں اور تمہاری دوا است فار ہے۔ (مین ترفیب از یہ والاشیان قول نادة)

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنی عدوس نے فر مایا کہ دلوں میں ایک قشم کا زنگ لگ جاتا ہے ( یعنی گنا ہوں ہے ) اوراس کی صفائی استغفار ہے۔ ( یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بے شک آ دمی محروم ہوجاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ موجاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ ( عین جزاء الا کمال از مسندا حمیقالیًا )

فائدہ: ظاہر میں بھی تحروم ہو جانا تو بھی ہوتا ہے اور رزق کی برکت سے محروم ہوجاتا ہمیشہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم

دس آ دمی حضورا قدس صلی الشعلیه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے

آ پ ہماری طرف متوجہ ہوکر فرما نے گئے، پانچ چیزیں ہیں میں
اللہ کی پناہ چا ہتا ہوں کہتم لوگ ان کو یا وَ، جب سی قوم میں بے
حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگیں گے وہ طاعون میں جتال
ہوں گے اورالی یماریوں میں گرفتار ہوں گے جوان کے بڑوں
ہوں گے اورالی یماریوں میں گرفتار ہوں گے جوان کے بڑوں
کے وقت میں بھی نہیں ہوئیں اور جب کوئی قوم ناپنے تو لئے میں
کی کرے گی قحط اور تگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گی ، اور نہیں بند
کی کرے گی قحط اور تگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گی ، اور نہیں بند
کی کرے گی قحط اور تگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گی ، اور نہیں بند
رحمت ۔ آگر بہائم بھی نہ ہوتے تو بھی ان پر بارش نہ ہوتی
اور نہیں عبد شکنی کی کسی قوم نے گر مسلط فرما دے گا اللہ تعالی ان
بران کے وشمن کو غیر قوم سے پس بجمر لے لیں گے وہ ان کے
اموال کو۔ (مین بڑا الائان الزائن الذ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی قوم میں خیانت طاہر ہوئی اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے اور جو توم ناحق فیصلہ کرنے گئی ان پر دشمن مسلط کرویا گیا۔ (مالک)

حفرت ثوبان رضی التدعند سے روایت ہے کہ رسول التد سلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب زمانہ آ رہا ہے کہ کفار کی تمام جماعتیں
تہمارے مقابعہ میں آیک دوسرے کو بلا تیں گی جیسے کھانے والے
اپنے خوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ایک کہنے والے
نے عرض کیا اور ہم اس روز (کیا) شار میں کم ہوں گے؟ آپ نے
فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز بہت ہو گے لیکن تم کوڑہ (اور ناکارہ) ہو
گے جیسے رو میں کوڑا آ جا تا ہے اور التد نعی لی تمہارے دوں میں کمزوری
دلوں سے تمہاری بیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری
وال دے گا۔ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ سے کمڑوری کیا چیز
وال دے گا۔ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ سے کمڑوری کیا چیز
موت سے نفرت (ابوداؤدو یہ بھی)

ارشاد قرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ جب الله تعالی بندوں سے (گنامول کا) انتقام لینا چاہتا ہے بیچ بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں ہانچھ موجاتی ہیں۔ (ہیں جزاء الاعمال از این ابی الدیز)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہیں بادشاہوں کا مالک ہوں بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ ہیں بیں اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں ہیں ان کے (بادشاہوں کے دلوں کوان پر جمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں ہیں ان

فائدہ:ان صدینوں میں زیادہ ترمطلق گناہ کی خرابیاں ندکور ہیں،
اب بعض بعض گناہوں کی خاص خاص خرابیاں بھی کھی جاتی ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی سود کھانے والے پر اور اس کے گواہ پر اور قرمایا بیسب برابر ہیں کے گواہ پر اور قرمایا بیسب برابر ہیں (بیعنی بعضی باتوں ہیں)۔ (مسلم)

#### وُعا شِيجِيِّ

۸٣

ا الله! جوعلم آپ نے جمیں دیااس سے نفع عطافر مائے اور جمیں وہ علم دیجئے جوجمیں نفع دیے۔ اے الله! تمام کاموں میں ہمراانجام بہتر فر مااور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب ہے جمیں محفوظ فر ما۔ اے الله! ہم آپ سے اپنے دین میں دنیا میں اور اہل وعیال میں معافی اور امن کا سوال کرتے ہیں۔ اے الله! ہم ناپندید واخلاق اور اعمال نفسانی خواہشوں اور بیاریوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔

## بڑے گناہ

عن ابى موسى مرفوعا ان اعظم الذنوب عند الله ان يلقاه بها بعد الكبائر اللتى نهى عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء.

تَنْ الله الله عليه و المومول رضى الله عند سے روایت ہے کہ فر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ کمیائز کے بعد سب سے بڑا گناہ بیہ ہے کہ کوئی شخص مرجا و سے اور اس پر دین (بعنی کسی کاحق مائی) ہوا ور اس کے اواکر نے کے لیے پچھے نہ جھوڑ جاوے۔(اھ مختر الحمد وا وواؤد)

گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا بھی نہ ہوتی تب بھی

یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ

تق لی کی ناراضی ہوجاتی ہے اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان

کرتا ہواس کے ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ۔ اللہ تعالی

کے احسانات تو بندہ کے ساتھ بے شار ہیں۔ اس کے ناراض

کرنے کی کیسے ہمت ہوتی ہے اور اب تو مزا کا بھی ڈر ہے خواہ

دنیا میں بھی مزاہوجادے یا صرف آخرت میں،

چنانچہ دنیا میں ایک سزاریکی ہے جوآ تکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہوجاتی ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے جیسیاروح بست و کم کے شروع مضمون سے بھی یہ صاف سمجھا جاتا ہے

تواس حالت میں نو گناہ کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہیے خواہ دل کے گناہ ہوں خواہ ہاتھ پاؤل کے ،خواہ زبان کے۔ دل کے گناہ ہوں خواہ ہاتھ پاؤل کے حقوق ہیں خواہ بندوں کے ہول پھر خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں خواہ بندوں کے ہول اور بیر اتو سب گنا ہوں میں مشترک ہے اور بعض بعض گنا ہوں میں خاص خاص مزا کیں بھی آئی ہیں۔

حضرت البی حرة رقاشی رضی الله عندای چیاہے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ وسم نے فرمایا سنوللم مت کرنا۔ سنوکسی کا

مال حلال نہیں بدوں اس کی خوش دلی کے۔ (بیبی دواری)
فائدہ: اس میں جیسے تھلم کھلاکسی کا حق چھین لیٹا یا مارلیٹا آ
گیا۔ جیسے کسی کا قرض یا میراث کا حصد وغیرہ دبالیٹا، ایسے ہی جو
چندہ دباؤے یا شرم ولحاظ سے لیاجا تا ہے وہ بھی آگیا۔
حضرت سالم اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے

حضرت سالم این باپ رضی الله عند سے روایت کرتے بین کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص (کسی کی) رفین سے بدوں حق کے ڈرائی بھی لے لے (احمد کی ایک حدیث بیں ایک بالشت آیا ہے) اسکو قیامت کے روز ساتوں رفین میں دھنسادیا جاوے گا۔ (بخاری)

زیمن میں دھنسادیا جاوے گا۔ (بخاری)
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے
والے پراوررشوت لینے پر (ابوداؤ دوابن ماجہ وتر فدی) اور ثوبان
کی روایت میں یہ بھی زیادہ ہے اور (لعنت فرمائی ہے) اس شخص
پر جوان دونوں کے نتی معاملہ ضمر انے والا ہو۔ (احمد و بہتی)
فائدہ: البتہ جہاں بدوں رشوت دیئے ظالم کے ظلم سے نہ
فائدہ: البتہ جہاں بدوں رشوت دیئے ظالم کے ظلم سے نہ
فی سکے وہاں دینا جائز ہے مگر لیما وہاں بھی حرام ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے ہے منع فرمایا۔ (ابوداؤد)
فائدہ: شراب میں سب نشہ کی چیز میں آ تکئیں اور جوئے

میں بیمہولاٹری وغیرہ سب آھئی۔

حضرت أمسلم درضى الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک سب چیزوں سے منع فر مایا ہے جو نشہ لاوے الله علیہ وسلم نے ایک سب چیزوں سے منع فر مایا ہے جو نشہ لاوے (یعنی عقل میں فتورلاوے ) یا جو جواس میں فتورلاوے ۔ (ابوداؤو) فائدہ: اسمیں افیون بھی آگئی اور بعضے حقے بھی آگئے جن فائدہ: اسمیں افیون بھی آگئی اور بعضے حقے بھی آگئے جن سے دماغ یا ہاتھ یا وس بے کار ہو جاویں ۔

حضرت ابو اُمامہ رضی اللہ عنہ سے (ایک لا نبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ کو میر ہے رہ نے تھم ویا ہے باجوں کے مثانے کا جو ہاتھ سے بجائے جاویں اور جومنہ سے بجائے جاویں۔ (احمہ)

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دونوں آ تکھوں کا زنا (شہوت ہے) نگاہ کرنا ہے اور دونوں کا نوں کا زنا (شہوت ہے) ہاتیں سننا ہے اور زبان کا زنا (شہوت ہے) ہاتیں کرنا ہے اور ہاتھ کا ذنا (شہوت ہے کسی کا ہاتھ وغیرہ) پکڑنا ہے اور پاول کا زنا رشہوت ہے کسی کا ہاتھ وغیرہ) پکڑنا ہے اور پاول کا زنا رشہوت ہے کسی کا ہاتھ وغیرہ) پکڑنا ہے اور قلب کا (زنا یہ ہے کشم اُٹھا (کر جانا) ہے اور قلب کا (زنا یہ ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ (مسلم)

فائدہ: اور لڑوں کے ساتھ الی باتیں یا ایسے کام کرنا اس کے بھی زیادہ بخت گناہ ہے اور اس صدیث کے ساتھ اس ہے بہلی صدیث کے ساتھ اس ہے بہلی صدیث کو ملا کرد کھنا چا ہے کہ نائی رنگ میں گئے گناہ جمع ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلی اللہ تعلیہ وسلم نے فرما یا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں ، اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلی اور مال باپ (کی تافر مانی کر کے ان) کو تکیف دینا اور بخطا جان کوئل کرنا اور جھوٹی قتم کھانا۔ (بخاری) محضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں بجائے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں بجائے اس کے جھوٹی گواہی دینا ہے۔ (بخاری وسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے (ایک لا نبی حدیث میں) یہ چیزیں بھی ہیں۔ یہتیم کا مال کھانا اور (جنگجو کا فرکی) جنگ کے موافق جنگ ہو) بھاگ جانا اور پارسا ایمان والی بیدیوں کو جن کوالیمی ٹری باتوں کی خبر بھی نہیں تہمت لگانا۔ (بخاری وسلم) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے (ایک لا نبی حدیث میں)

سے چیزی بھی ہیں۔ زنا کرنا، چوری کرنا، ڈیسٹی کرنا۔ (بخاری دسلم)
حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر الیا چار حصلتیں ہیں جس میں وہ چاروں
ہیں وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ایک خصلت ہواس میں نفاق
کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کوچھوڑ ندوے گا (وہ حصلتیں یہ
ہیں) جب اس کو امانت دی جائے خواہ مال ہو یا کوئی بات ہو، وہ
خیانت کرے اور جب بات کے جھوٹ بولے، اور جب عہد
کرے اس کو تو ڈ ڈ اے اور جب کس سے جھٹر ہے تو گالیاں دیے
گے۔ (بخاری ومسلم) اور حضرت ابو ہم رہے وضی اللہ عنہ کی ایک
روایت میں یہ جھی ہے کہ جب وعدہ کرے خلاف کرے۔

حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ سے (ایک لا نبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تھم ارشاد فرمائے ان میں ریجی ہے کہ کسی بے خطا کو کسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو آل کرے (بیااس پر کو کی ظلم کرے) اور جاددمت کرو۔ (ترفدی والوداؤدونسائی)

اوران گناہوں پرعذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ حقارت ہے کسی کو ہنسنا، کسی پرطعن کرنا، کر ہے لقب سے پکارنا، بدگانی کرنا،
کسی کاعیب تلاش کرنا، غیبت کرنا، بلہ وجہ گرا بھلا کہنا چغلی کھانا، دو
رویہ ہونا، یعنی اس کے منہ پرالیا، اُس کے منہ پروییا، تہمت لگانا،
دھوکا وینا، عار دلانا، کسی کے نقصان پرخوش ہونا، تکبر وفخر کرنا،
ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا، کسی کے مال کا

نقصان کرنا، کسی کی آبر و پرصد مدین نیانا، چھوٹوں پر رحم ندکرنا، بردوں کی عزیت نہ کرنا، بھوکول نگوں کی حیثیت کے موافق خدمت نہ کرنا، کسی دنیوی رنج سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصور بنانا، زبین پرموروثی کا دعویٰ کرنا، ہے کئے کو بھیک مانگنا، ان امور کے متعلق آبیتیں اور حدیثیں روح نہم ونوز دہم میں گذر چکی ہیں، ڈاڑھی منڈا، یا کٹانا کا فرول کا یا فاسقوں کا لباس پہننا، عورتوں کے لیے مردانہ وضع بنانا جسے مردانہ جوتا پہننا، ان کا بیان روح بست و پنجم میں آ وے گاان شاءاللہ تعالی اور بہت سے گناہ ہیں نمونہ کے طور پر کسی کرتا ہے کہ تو ہے سے گناہ ہیں ان سے تو بہ پر کرتا ہے کہ تو ہے ہیں ان سے تو بہ کرتا ہے کہ تو ہے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا

ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا۔ (بیہ بی مرفوعاً وشرح السنہ موتو فاً) البتہ حقوق العباد میں تو بہ کی بیہ بھی شرط ہے کہ اہل حقوق سے بھی معانب کرائے۔ چنانچہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے فرمایا جس شخص کے ذمہ اس کے بھائی (مسلمان) کا کوئی حق ہوآ بروکایا کسی چیز کا اس کوآج معاف کرا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ (بخاری) (مراد قیامت کا دن ہے) بقیہ

اگراس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو بھترراس کے تن کے اس سے لیا جاوے گا ) اور صاحب میں کووے دیا جاوے گا) اور آگراس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو دوسرے کے گناہ لے کر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو دوسرے کے گناہ لے کر اس پرلا دویئے جا کیں گے۔ (عین جمع الفوا کدازمسلم وتر ندی)

#### وُعا شيحيّ

اے اللہ! تمام کاموں میں ہماراانجام ہم ترفر مااور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب ہے ہمیں محفوظ فرما۔
اے اللہ! ہم آپ ہے اپنے دین میں دنیا میں اور اہل وعیال میں معافی اور امن کا سوال کرتے ہیں۔
اے اللہ! ہمارے دل کو نفاق ہے مل کور بی ہے زبان کو جھوٹ ہے اور آ نکھ کو خیانت سے پاک فرما دیجئے کیونکہ آپ آ تکھوں کی چوری اور جو کچھ دل چھپاتے ہیں جانتے ہیں۔
اے اللہ! ہمارے دلوں کے تالے کھول دے اپنے ذکر کے ساتھ اور ہم پر اپنی نعت کو پورا فرما۔ اور ہم پر اپنی نعت کو پورا فرما۔ اور ہم پر اپنیا فضل کا ال کرا ور ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے فرما دیجے ۔ آھین

الله المسترك المرابعة على المرابعة المسترك المرابعة المسترك المرابعة المستركة المرابعة والمرابعة وودوث المرابعة والمرابعة والمرابعة

# فضائل صبروشكر

عن ابى سعيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الاكفر الله بها من خطاياة.

نَتَنْ ﷺ کیرات ابو ہریرہ وحضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کسی مسلمان کو کئی مصیبت یا کوئی مرض یا کوئی قربا کوئی رخی یا کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت یا کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کا نتا جو چھھ جاوے مگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں ہے اس کے گناہ معاف فرما تا ہے۔ (بخاری ومسلم)

انسان كوجو حالتيں پيش آتى ہيں خواہ اختيار ہوں خواہ غير گااورمثلاً اس برکوئی مصیبت برگئی خواه فقرو فی قد کی ،خواه بیاری کی ، اختیاری، وہ دوطرح کی ہوتی ہیں یا تو طبیعت کے موافق ہوتی خواہ کسی کے مرنے کی ،خواہ کسی تثمن کے ستانے کی ،خواہ مال کے نقضان ہو جانے کی، ایسے وقت میں مصیبت کی مصلحتوں کو باد ہیں،ایس صالت کو دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس برخوش كرے اورسب سے بروى مصلحت ثواب ہے جس كا مصيبت بر مونااوراین حیثیت ہے اس کوزیادہ سمجھنااورزبان ہے التدتعالی کی تعریف کرنا اور اس نعمت کا گن جول میں استعمال ند کرنا بیشکر ہے وعده كيا كياب اوراس مصيبت كالإاضرورت اظهارنه كرے اور دل اور ما وہ حالتیں طبیعت کے موافق نہیں ہوتیں بلکنفس کوان ہے میں ہروفت اس کی سوچ بیجار نہ کرے اس سے ایک خاص سکون گرانی اور نا گواری ہوتی ہے ایسی حالت کو بیہ مجھنا کہ التد تعالی نے بيدا موجاتا بالبنة اكراس مصيبت كى كوئى تذبير موجيع حلال مال اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے اور شکایت نہ کرنا اور اگروہ کوئی کا حاصل کرنایا بیاری کاعلاج کرنایا کسی صاحب قدرت سے مدد تھم ہے تواس پرمضبوطی سے قائم رہنا اورا گروہ کوئی مصیبت ہے تو لینایا شریعت سے تحقیق کر کے بدلہ لے لینایا دعا کرنااس کا پھھ مضبوطی ہے اس کی سہار کرنا اور پر بیثان نہ ہونا بیصبر ہے اور چونکہ مضا نَقْتُهُ بِينَ اور مثلاً وين كِي كام مِين كُونَى ظالم روك نُوك كرے يا صبرزیادہ مشکل ہےاس کیا بیان شکرے پہلے بھی کرتا ہوں دین کوذلیل کرے، وہاں جان کو جان مہ سمجھے مگر قانون عفلی اور اورزیادہ بھی کرتا ہوں۔اول اس کے کثرت سے پیش آنے والے قانون شری کےخلاف نہ کرے۔ بیصبر کی ضروری مثالیں ہیں۔ موقعے بطور مثال کے بتلاتا ہوں پھراس کے متعلق آپیتی اور حضرت عا نشرصد بقدرض الله عنها ہے (ایک لانبی حدیث حدیثیں لکھتا ہوں۔ وہ مثر لیس بیہ ہیں مثلاً نفس دین کے کاموں میں ) روایت ہے کہ رسول انٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی ایسا ہے گھبرا تا ہے اور بھا گتا ہے یا گناہ کے کاموں کا تقاضا کرتا ہے تخص نہیں جو طاعون واقع ہونے کے وقت اپنیستی میں صبر کیے ہوئے تواب کی نبیت کیے ہوئے تھہرا رہے اور بیراعتقا در کھے کہ خواہ نماز روز ہ ہے جی چرا تا ہے باحرام آمدنی کوچھوڑنے ہے با وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ نے (تفتر مریس) لکھ دیا ہے گرایسے مخص کو کسی کاحق دیے ہے چکچا تاہے،ایسے وقت ہمت کر کے دین کے کام کو بجالا و ہاور گناہ ہے رُکے اگر چہدونوں جگہ کسی قدر تکلیف شہید کے برابر تواب ملے گا۔ (بخاری) اگر چہ مرے نہیں اور بی ہو۔ کیونکہ بہت جلدی اس تکلیف سے زیادہ آرام اور مزہ و کھے مرنے میں بڑے درجبر کی شہادت ہے۔(مسلم دغیرہ)

فائدہ: کیکن گھر بدلنایا محلّہ بدلنایا ای بستی کے جنگل میں چلا جانا اکثر علماء کے مزد دیک جائز ہے بشرطیکہ بیاروں اور مُر دوں کے حقوق اداکر تاریح۔

حفرت الس رضی الله عندے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ و کی الله عندے را الله الله علیہ و کی میں اپنے بندہ کواس کی دو بیاری چیزوں (کی مصیبت) میں مبتلا کردوں اس بندہ کواس کی دو بیاری چیزوں (کی مصیبت) میں مبتلا کردوں اس ہے مراد دوآ تکھیں ہیں جسیا راوی نے بہی تفسیرا کی حدیث میں کی ہے کیون میں ان دونوں ہے کیون میں ان دونوں کے کوش میں اس کو جنت دول گا۔ (بخاری)

حضرت ابو ہر رہے دہن انڈ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول انڈسلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے میرے مؤمن بندہ
سیلئے جب کہ میں دنیا میں رہنے والوں میں سے اسکے کسی پیارے
س جان لے لول پھر وہ اس کو ثواب سمجھے (اور صبر کرے تو ایسے
شخص کیلئے ) میرے پاس جنت کے سواکوئی بدانہیں۔ (بخاری)
فائدہ: وہ بیارا خواہ اولا دجو یا بی بی ہو یا شوہر ہو یا اور کوئی

رشته دارمو ما دوست موب

حفرت الومولی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندہ کا بچہ مرجاتا ہے اللہ نتیا فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میر سے بندہ کے بچہ کی جان لیے اور کہتے ہیں ہاں، پھر فرماتا ہے میر سے بندہ نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں آپ کی حمد (وثناء) کی اور انسا فسلمہ و انسا المیہ و جعون کہا۔ پس اللہ نتیا کی فرماتا ہے میر سے بندہ کے لیے جنت میں ایک کہا۔ پس اللہ نتیا کی فرماتا ہے میر سے بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دُاورائی کا نام بیت الحمد رکھو۔ (احمد وتر ندی)

حضرت ابو در داء رضی الله عنه سے (ایک لا نمی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تین مخص ہیں جن سے الله تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہو کر ہنستا ہے (جیسا اس کی شان کے لاکق ہے) اور ان کی صاحت برخوش ہوتا ہے (ان تین میں) ایک وہ (بھی) ہے جو

التدنند کی کے لیے جان دینے کو تیار ہوگیا (جہاں اس کی شرطیس یا کی جاویں ) پھرخواہ جان جاتی رہی اورخواہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عالب کر دیا اور اس کی طرف ہے کافی ہو گیا۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے اس بندہ کو دیکھومیرے لیے کس طرح اپنی جان کو صابر بنا دیا۔ (اھ مختصراً عین ترغیب ازطبرانی)۔ بیصبر کا بیان ہو چکا اب کچھشکر کا بیان کرتا ہوں اور بیشکر جس طرح خود اپنی ذات میں بھی ایک عبادت ہے ای طرح اس میں ایک بیجی خاصیت ہے کہاس سے ایک دوسری عبادت بعنی صبر آسان ہو جا تا ہے عقلی طور ہے بھی اور ملبی طور ہے بھی عقلی طور ہے تو اس طرح کہ جب اللہ کی نعمتوں کے سوچنے کی اوران برخوش ہونے کی (جوکہ شکر میں لازم ہے) عادت پختہ ہوجائے گی تو مصیبت وغیرہ کے وقت ریجھی سویے گا کہ جس ذات یاک کے اپنے احسانات ہوتے رہتے ہیں اگراس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پیش آ تھنی اور وہ بھی ہماری ہی مصلحت اور ثواب کے لیے (جبیااو پر حدیثوں ہے معلوم ہوا) تواس کوخوشی ہے برداشت کرنا چاہیے، جیسے دنیا میں اپنے محسنوں کی سختیاں خوشی ہے گوارا کرلی جاتی ہیں۔خاص کر جب بعد میں انعام بھی ملتا ہواور طبعی طور پراس طرح کہ نعمتوں کے سوینے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے گی اورجس ہے محبت ہوتی ہے اس کی بختی نا کوارنہیں ہوتی جبيها دنيامين عاشق كواييخ معشوق كن مختيون مين خاص لطف آتا ہے۔آ مے اس شکر کے متعلق آبیتی اور حدیثیں آتی ہیں۔ فرمایااللہ تعالیٰ نے مجھ کو یاد کرومیں تم کو (رحمت ہے) یاد کرول گااور میراشکر کرواور ناشکری ند کرو\_(بقره\_آیت ۱۵۲) فرمایا اللہ تعالی نے اور ہم بہت جلد جزا دیں گے شکر كرتے والول كو (آل عمران، آيت ١٣٥) فرمایا الله تعالیٰ نے اگرتم (میری نعمتوں کا) شکر کرو مے میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا ( خواہ دنیا میں بھی یا آ خرت میں تو ضرور)اوراگرتم ناشکری کرو گے تو (پیمجھ رکھو کہ) میراعذاب بردا سخت ہے(ناشکری میں اس کا اختال ہے)۔(ابراہیم، آیت ہے)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ ارشاوفر مایا
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص کو
مل کئیں اس کو دنیا و آخرت کی بھلا کیں مل گئیں، دل شکر کرنے والا
اور زبان ذکر کرنے والی اور بدن جو بلا پر صابر ہواور بیوی جواپئی
جان اور شوہر کے مال میں اسے خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ (بینی)
خلاصہ: کوئی وقت خالی نہیں کہ انسان پر کوئی نہ کوئی حالت
نہ ہوتی ہو، خواہ طبیعت کے موافق خواہ طبیعت کے خلاف اول
حالت پر شکر کا تھکم ہے، دوسری حالت پر صبر کا تھکم ہے، تو صبر وشکر

ہروفت کے کرنے کے کام ہوئے۔ مسلمانو! اس کو نہ بھولنا، پھر دیکھنا ہر وفت کیسی لذت و راحت میں رہوگے۔

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عبنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہیں تم کوالی چیزیں نہ ہتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کومٹا تا ہے اور در جول کو برد ھاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور ہتلا ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وضوکا کامل کرنا نا گواری کی حالت میں (کہ کسی وجہ سے وضوکرنا مشکل معلوم ہوتا ہے گر پھر ہمت کرتا ہے) اور بہت سے قدم دالنامسجہ وں کی طرف (یعنی دور سے آتایا بار بار آتا) اور آیک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ (مسلم وتر نہ ی)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے دلی محبوب (صلی الله علیه وسم) نے وصیت فرمائی کہ الله میرے دلی محبوب (صلی الله علیه وسم) نے وصیت فرمائی کہ الله تعالی کیس تھ کسی چیز کوشر یک مت کرنا آگر چه تیری بوٹیاں کا ہ دی جادیں اور جھ کو(آگ میں) جلادیا جادے (ابن ماجہ)

فائدہ ایسے وقت ایمان پرقائم رہنا صبر کی آیک مثال ہے اور کسی ظالم کی زبرویتی کے وقت جوالی بات باایس کام شرع سے معاف ہے وہ شرک و گفر میں داخل نہیں کیونکہ دل تو ایمان سے بھرا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ابوموی رضی اللہ عنہ کوا یک بشکر پر سروار بنا کر دریا کے (سفر) میں بھیجا ان لوگوں نے اسی صالت میں اندھیری رات میں شتی کا باد بان کھول رکھ تھا (اور کشتی چل رہی تھی) اچا تک ان کے اوپر سے کسی پکار نے والے نے پکارا اے کشتی والو! بھیم و، میں تم کواللہ تعالیٰ کے ایک تھم کی خبر دیتا ہوں جواس نے اپنی ذات پر مقرر کر رکھا ہے، حضرت ابوموی نے کہا اگرتم کو خبر دینا ہے تو بم کو خبر دو۔ اس پکار نے والے نے کہا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر میہ بات مقرر کر لی ہے کہ جو شخص گرمی کے دن میں (روز ہ رکھ کر) اپنے کو بیاسار کھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بیاس کے دن میں (روز ہ رکھ کر) اپنے کو بیاسار کھے گا اللہ شدت ہوگی) سیراب فرما وے گا۔ (عین ترغیب از بزار) فائدہ: یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔

حضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسوں اللہ صلی القد علیہ اسے روایت ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ مثال ہے اور بیہ پوری حدیث روح سوم نمبر سومیں گذر بھی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاسب میں زیادہ پیاراعمل وہ
ہے جو ہمیشہ ہواگر چہتھوڑا ہی ہو۔ (بخاری وسلم)
فائدہ: ظاہر ہے کہ اسطرح ہمیشہ نباہنے میں ضرور کسی نہ کی
وقت نفس کو دشواری ہوتی ہے اسعنے رہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔
حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ عیہ ہم نے فرما یا دوز خ گھیری ہوئی ہے (حرام) خواہشوں
کے ساتھ اور جنت گھیری ہوئی ہے تا گوار چیزوں کیسا تھ۔ (مسم)
فائدہ: جو عبادتیں نفس پر دشوار ہیں اور جن گنا ہوں سے
فائدہ: جو عبادتیں نفس پر دشوار ہیں اور جن گنا ہوں سے
بیٹادشوار ہے اس میں سب آگئے۔

## اسلامي اوصاف

عن سهل بن سعد ن الساعدي رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال الاناة من الله و العجلة من الشيطان

تَوَجِيرٌ : حضرت بهل بن سعدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اطمینان کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف ہے ہے۔ (ترندی)

بی مصلحت ہے۔

قرمایا الله تعالی نے اوران (مؤمنین کا ہر) کام (جوقابل مشورہ ہوجس کا بیان او پر آچکا ہے) آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے۔(شوریٰ آیت ۳۸)

فائدہ: مشورہ پرمؤمنین کی مدح فرمانا مشورہ کی مدح کی صاف دلیل ہے۔

حضرت السرضى الله عندے (ایک طویل حدیث میں) روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (واقعہ بدر میں جانے کے متعلق صحابہ سے ) مشور وفر مایا۔ (عین مسلم)

حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ (کسی مقدمہ میں جب) حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کو (قرآن و حدیث میں جب) حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کو (قرآن و حدیث میں تھم نہ ماتاتو) بڑے اوگوں کو اور نیک لوگوں کو جمع کر کان سے مشورہ لیتے جب ان کی رائے متفق ہو جاتی تو اس کے موافق فیصلہ فرماتے۔ (عین تھست بالدین ازالہ الحفائی الداری)
فیصلہ فرماتے۔ (عین تھست بالدین ازالہ الحفائی شرط نہیں۔

(العزمة طی قال مانی الز کو قامع اختلاف الجماعة)
حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روابیت ہے کہ
حضرت عمر رضی الله عنه کے اہل مشورہ علماء ہوتے ہے خواہ بڑی
عمر کے ہوں یا جوان ہوں۔ (عین بخاری)

فائدہ: اخیر کی تین حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه اور حضرت عمر فائدہ: ظاہر ہے کہ مشورہ میں جلد بازی کا انسداد ہے اور بیان ہی امور میں ہے جس میں دیر کی گنجائش ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے کہ شریعت میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ چنا نچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے (اے پینمبر) ان (صحابہ) سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لینے رہا سیجئے۔

پھر (مشورہ لینے کے بعد) جب آپ (ایک جانب)
رائے پختہ کرلیں (خواہ وہ ان کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف
ہو) سواللہ تعالیٰ پراعتاد (کرکے ای کام کوکر ڈالا) سیجئے بے
شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتاد کرنے والوں سے محبت فرما تا ہے۔
(آلعمران، آیت ۱۵۹)

فائدہ: خاص خاص باتوں ہے مراد وہ امور ہیں جن میں وحی نازل نہ ہوئی ہواور مہتم بالثان بھی ہوں یعنی معمولی نہ ہوں کے نازل نہ ہوئی ہواور مہتم بالثان بھی اور معمولی کا موں میں مشور ہ منقول نہیں۔ جیسے دووقت کا کھا ناوغیرہ۔

فرمایا الند تعالیٰ نے عام لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر (لیمنی تواب اور برکت) نہیں ہوئی، ہاں گر جولوگ ایسے ہیں کہ (خیر) خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یالوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب ویتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کی تحمیل و انتظام کے لیے تد ہیریں اور مشور ہ کرتے ہیں ان کی سرگوشی میں البتہ خیر لیمنی تواب و ہرکت ہے۔ (نساء، آیت ۱۱۳) فائدہ: اس سے رہمی معلوم ہوا کہ بعض او قات مشورہ تھی شہر فائدہ: اس سے رہمی معلوم ہوا کہ بعض او قات مشورہ تھی شہر فائدہ: اس سے رہمی معلوم ہوا کہ بعض او قات مشورہ تھی شہر

فاروق رضى اللهءنه كامعمول تقامشوره لينے كا به

حضرت جابر رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی سے کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی سے مشورہ لینا چاہے تواس کومشورہ وینا چاہیے (عین ابن ماجہ) اب مشورہ کے پچھ آواب ذکر کیے جاتے ہیں۔

حضرت کعب بن مالک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کسی معرکه کا ارادہ فرماتے تو کشر دوسرے واقعہ کا یردہ فرماتے۔ (بخاری)

فائدہ:اس ہے معلوم ہوا کہ جس مشورہ کا ظاہر کرنامضر ہو اس کوظاہر نہ کرنا جا ہیں۔

حضرت جابروضى الله عنه سے روایت ہے كه دسول الله ملى الله عبيہ وسلم نے فرمایا مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں ( بینی کسی مجلس ہیں سى معامد كے متعلق سچھ باتيں ہوں ان كوباہر ذكر ندكرنا جا ہے۔ اں میں مشورہ کی مجلس بھی آگئی ) مگر تین مجلسیں۔ (ابوداؤو) فائدہ: ان تین مجلسوں کا حاصل بیہ ہے کہ کی کی جان یا مال یا آبرو لینے کا مشورہ یا تذکرہ ہواں کو چھیانا جائز نہیں اور جب خاص آ دی کے ضرر کے شبہ میں ظاہر کرنا گناہ ہے تو جس کے ظاہر کرنے میں عام مسلمانوں کا ضرر ہواس کا ظاہر کرنا تو اور زیادہ گناہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت حاطب بن ابی بلتعدرضی الله عندنے بدنیتی سے نہیں بلکہ نلط فہمی ہے رسول انتد صلی انتدعلیہ وسلم کا ایک ایب ہی راز کفار مکه کو پہنچا دیا تھا ،اس پر سور ہمتخنہ کی شروع کی آیوں میں تنبیه کی گئی۔ (عین درمنثوراز کتب حدیث) بلکه جس معامله کا بھی تعلق عام مسلمانوں ہے ہوا گرچہاس کے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان بھی معلوم نہ ہوتا ہوتب بھی بجز ان لوگوں کے جو عقل اورشرع کےموافق اس معاملہ کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں عام لوگوں کواس کا ظاہر کرنا نہ جا ہیے کیونکہ ممکن ہے کہاس کے نقصان کی طرف اس مخض کی نگاہ نہ پنجی ہو۔ چنانچہ

فرمایا امتد تعالی نے اور جب ان لوگوں کو کسی امر (جدید)
کی خبر بہنچی ہے خواہ (وہ امر موجب) امن ہویا (موجب) خوف
تو اس (خبر) کو فورامشہور کر دیتے ہیں (اس میں ایسے اخبار اور
ایسے جلے بھی آ گئے حالانکہ بھی وہ غلط ہوتے ہیں بھی ان کامشہور
کرنا غلاف مصلحت ہوتا ہے ) اور اگر (بجائے خود مشہور کرنے
کے) یہ لوگ اس (خبر) کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم کی
دائے) کے اوپر اور جوان میں ایسے امور کو بچھتے ہیں (یعنی اکا ہر
صحابہ ان کی رائے) کے اوپر حوالے رکھتے (اور خود کچھے خل نہ
دیتے) تو اس کو وہ حضرات بہجان لیتے جوان میں تحقیق کر لیا
کرتے ہیں ۔ (پھر جیسا یہ حضرات عملدر آ مدکرتے ویسا ہی ان
خبراڑانے والوں کو کرنا چاہیے تھا)۔ (نساء، آیت ۸۲)

فائدہ: اور اس آیت ہے اکثر اخباروں کا خلاف حدود ہونامعلوم ہوگیا البتہ جوا خبار حدود کے اندر ہوں ان کا مفید ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابن الى مالدرضى الله عنه سے (ایک لانبي حديث

میں) روایت ہے کہ رسول الشمالی اللہ علیہ وسلم اپ اصحاب کے حالات کی تلاش رکھتے تصاور (خاص) لوگوں سے پوچھتے رہتے کہ دعام) لوگوں بین تلاش کیا واقعات (ہورہے) ہیں۔ (مین آئال رقمی) معرب ابوالدرواء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہیں تم کوالی چیز کی فہر نہ دول جو (اپ بعض آٹار کے اعتبار سے) روزہ اور صدقہ (زکوۃ) اور نماز کے درجہ ہے بھی افضل ہے لوگوں نے عرض کیا ضرور فہر و جبح آپ نے فرمایا وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے اور آپس کا بگاڑ (وین کو) مونڈ وینے والی چیز ہے۔ (ابو داؤد و اور آپس کا بگاڑ (وین کو) مونڈ دینے والی چیز ہے۔ (ابو داؤد و تربی کیا اور جن باتوں سے اتفاق بیدا ہوتا ہے یا اتفاق قائم رہتا ہے لیعن آپس کے حقوق کا خیال رکھنا اور جن سے نااتفاق ہوتی ہوتی ہے بیعن آپس کے حقوق کا خیال رکھنا اور جن سے نااتفاق ہوتی ہوتی ہوتی

ہو چکا ہے صفائی معاملہ وحسن معاشرت۔

جن لوگوں کو دین کا تھوڑا سا بھی خیال ہے وہ پہلی بات کا ایسی صفائی معاملہ کا تو پچھ خیال کرتے بھی ہیں اور اس کو دین کی بات ہی بچھتے ہیں اور مسائل نہ جانے سے پچھکوتا ہی ہوجائے تو اور بات ہے اس کا آسان علاج ہیں ہے کہ میرا رسالہ صفائی معاملہ اور بات ہے اس کا آسان علاج ہیں ہے کہ میرا رسالہ صفائی معاملہ معاملت اور پانچواں حصہ بہتی زیور کا دیکھ لیس یاس لیس جومعاملہ بیش آیا کر ہے اس کا تھم کسی عالم ہے بوچھ لیا کریں اور اگر خود کوئی خیال نہیں کرتا تو دو مرافحض جس کا حق ہے دو تقاضا کر کے اس کے اس کھول دیتا ہے اس لیے اس جگہ اس کے کسفنے کی ضرور سے نہیں کان کھول دیتا ہے اس لیے اس جگہ اس کے کسفنے کی ضرور سے نہیں اس کے کسفنے کی ضرور سے نہیں اس کے اس کے بیٹی اس کے اس کے بیٹی اور سے بیٹی اور سے بیٹی اس کے اس کے بیٹی کہ ہے تھی دوا کا ایک انتظام ہے اس کا دین سے پچھٹاتی نہیں اس لیے اس کی پچھ پروا انظام ہے اس کا دین سے پچھٹاتی نہیں اس لیے اس کی پچھ پروا نہیں کرتے ۔ اس کے متعلق پچھ آسیتیں اور صدیثیں لکھتا ہوں۔ نہیں کرتے ۔ اس کے متعلق پچھ آسیتیں اور صدیثیں لکھتا ہوں۔ نہیں کر سے ۔ اس کے متعلق پچھ آسیتیں اور صدیثیں لکھتا ہوں۔ کو میٹی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں (اول) بستر پر لیٹ گئے پھراتنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے ہے ہی کہ ہے ہی کہ ہے ہی کہ ہے ہی کہ اس کے بیسی کر ایس کے ہی کھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے ہے ہی کہ ہے ہی کہ ہے ہی کہ ہے ہی کہ ہوں کے ہی کھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے یہ ہوں کہ ہوں کے ہی کھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے یہ ہوں کہ ہوں کے ہی کھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے یہ ہوں کہ کے ہو کہ کے کھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے یہ ہوں کے میں کو دین سے کے بھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے یہ ہوں کے میں کو دین سے کے بھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے یہ ہوں کے دین میں کے بھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے یہ ہوں کے کھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے کہ کو بی کے کھرا تنا ہی تو تف فرمایا کہ آپ نے کھرا کیا ہوں کو کی کو بی کو کھرا کی کو کھرا تنا ہی تو تو تف فرمایا کہ آپ کے کھرا کیا ہوں کی کو کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کیا ہوں کے کھرا کی کو کھرا کو کھرا کو کھرا کیا ہوں کو کھرا کو کھرا کو کھرا کیا کو کھرا کیا کو کھرا کو کھرا

میں سوگئی سواپنا چا درہ آ ہتہ ہے لیا اور نعلی مبارک آ ہتہ ہے

پہنے اور دروازہ آ ہتہ ہے کھولا اور باہر تشریف لے گئے گھر
دروازہ آ ہتہ ہے بند کردیا (اور بقیع میں تشریف لے گئے ) اور
(واپسی پراس کی وجہ میں ہیہ) فرمایا کہ میں ہیں ہمجھا کہتم سوگئیں
اور میں نے تنہارا جگانا پیندنہیں کیا اور جھھ کو بیا تدبیحہ ہوا کہتم
جاگ کرا کیلی گھیراؤگی۔ الخ (عین مسلم)

فائدہ: حدیث میں صاف ندگورہے کہ آپ نے سب کام اس لیے آہتہ کیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف نہ ہوخواہ جاگئے کی وجہ سے خواہ صرف گھبرانے کی۔

حضرت مقدادرضی اللہ عنہ ہے (آیک لانمی حدیث بیل)
روایت ہے کہ ہم تین آ دمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان
عضادرآ ہے ہی کے بہاں تیم شخص بعد عشاء آ کرلیٹ رہے حضور
اقد سلی اللہ علیہ وسلم دیر ہے تشریف لاتے تو چونکہ مہمانوں کے
سونے جاگئے دونوں کا احتمال ہوتا تھا اس لیے سلام تو فرماتے کہ
شاید جا گئے ہوں گر ایسا آ ہستہ فرماتے کہ اگر جا گئے ہوں تو سن
لیس اور اگر سوتے ہوں تو آ نکھ نہ کھلے۔ (عین سلم بحاصلہ)

#### وُعا شِيحِيِّ

یااللہ! ہمکوا پنی عبادات وطاعات خاصہ کی تو نین اپنے نبی الرحمة صلی التدعلیہ کا تباع کی تو نین فرما ہے۔

یااللہ! یااللہ فرشوں سے نفس وشیطان کے مکا کد ہے ہم کو تفوظ فر ہا ہے۔

یااللہ! مجوراً معاشرہ کے غلب سے اور نفس وشیطان کے غلبہ ہے ہم سے جو فسق و فجور کے کام ہوئے ہیں ہم ان

یا اللہ! مجوراً معاشرہ کے غلب سے اور نفس وشیطان کے غلبہ ہے ہم سے جو فسق و فجور کے کام ہوئے ہیں ہم ان

اللہ ایسی محافظ حقیقی ہیں۔ رحم کرنے والے ہیں ہم پر رحم فرما ہے ہمیں محفوظ رکھئے اور اپنا مور در حمت بنا لیجئے۔

یا اللہ! ہم سے زیادہ شناج اور کون ہے ہم آپ کے فضل وکرم کے بہت محتاج ہیں 'ہمیں اپنا فرما نبر دار بنا لیجئے'

یا اللہ! ہم سے زیادہ شناج سلم کا دفاد ار 'سچا اُمتی بناد ہجئے'

یا اللہ! ہم اس محافظ مول ہے ہمیں بچا لیجئے کہ ہم جن سے آپ نادا خل ہوں۔ یا اللہ ہم آپ کے اللہ میں اس موقع ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے موافظ ہو کو بردا شت نہیں کرسکتے نہ دئیا ہیں نہ آخرت ہیں۔

# غيرمسلموں کی مشابہت سے اجتناب

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما.

نَوْجَيْنَ : عبدالله بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ررسول الله علیہ وسم نے بچھ پر دو کپڑے کسم کے ریکے جوئے دیکھے فرمایا بیر کفار کے کپڑوں میں ہے ہیں ان کومت پہنو۔ (مسلم)

> فائدہ: ایسا کپڑامرد کے لئے خود بھی حرام ہے گرآ پ نے ایک وجہ بیجی فرمائی معلوم ہوا کہاں وجہ میں بھی اثر ہے پس بیہ وجہ جہاں بھی یائی جاوے گی بہی تھم ہوگا۔

رکانڈروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پول کے اوپر عماموں کا ہوتا فرق ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان۔ (ترفدی)

فائدہ: مرقاۃ میں ہے کہ معنی یہ بیل کہ ہم عمامہ ٹو ہیوں کے او پر یا ندھتے ہیں۔ او او پر یا ندھتے ہیں۔ او او پر یا ندھتے ہیں۔ او ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محص (وضع وغیرہ میں) کسی قوم کی شاہت اختیار کرے وہ ان ہی میں ہے۔ (احمد وابوداؤد)

فائدہ: بینی آگر کفارفساق کی وضع بناوے گاوہ گناہ میں ان کاشریک ہوگا۔

ابی ریحانڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وس چیزوں ہے منع قرمایا (ان میں بیہ بھی ہے بیعن) اوراس ہے بھی کہ کوئی شخص اپنے کپڑوں کے پنچ حریر لگاوے مثل عجمیوں کے یا اپنے شانوں پر حریر نگاوے مثل عجمیوں کے۔ (ابوداؤدونسائی)

فائدہ:اس میں بھی وہی تقریر ہے جو (نمبر س) میں گذری۔ ابن عباس منے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الله تعالیٰ اعتب کرے ان مردوں پر جوعورتوں کی شاہت بناتے ہیں اوران عورتوں پر جومردوں کی شاہت بناتی ہیں۔ (بخاری)
ابو ہر بریہ ہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فر ، ئی ہے جوعورت کی وضع کالباس پہنے اور اس عورت پر بھی جومرد کی وضع کالباس پہنے۔ (ابوداؤو)
اس عورت پر بھی جومرد کی وضع کالباس پہنے۔ (ابوداؤو)
ابن ملیکہ ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ہے کہا گیا کہ ایک عورت (مردانہ) جوتا پہنتی ہے انہوں نے قرمایا کہ رسول الله

ایک عورت (مردانه) جوتا پہنتی ہے انہوں نے فرمایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ سے روانہ) جوتا پہنتی ہے انہوں نے فرمایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ والی ہوگیا اور فائدہ: آج کل عورتوں میں اس کا بہت رواج ہوگیا اور بعضی تو انگریزی جوتہ پہنتی ہیں جس سے دوگناہ ہوتے ہیں۔ ایک مردوں کی وضع کا دوسراغیرتو م کی وضع کا۔

ابن عمررضی الله عند سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرے الله عند کے اللہ علی بال میں بال ملانے والی کو اور ملوائے والی کو (جس سے غرض دھو کہ دیتا ہو کہ دیکھنے والوں کو لا ہے معلوم ہوں ،اور گودنے والی کو اور گدوائے والی کو۔ (بخاری وسلم) مول ،اور گودنے والی کو اور گدوائے والی کو۔ (بخاری وسلم) فائدہ: مردول کا بھی یہی تھم ہے۔

تجائ بن حسان سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس کی خدمت میں گئے (تجاج اس وقت بئے تھے کہتے ہیں کہ) میری بہن مغیرہ نے مجھ سے قصہ بیان کیا کہتم اس وقت بئے تھے اور تمہارے (سر پر) بالوں کے دو چٹلے یا گیھے تھے حضرت انس "

نے تمہارے سریر ہاتھ پھیرااور برکت کی دعا کی اور فر مایاان کو منڈ وادویا کاٹ دو کیونکہ بیوٹ یہود کی ہے۔ (ابوداؤد)

عامر بن سعدايين باب سے روايت كرتے بيل كه نبي صلى الله عليدوسلم ففرماياصاف ركھوائے مكانوں كے مامنے كے ميدانوں كواوريبودكمشابهمت بنو(وهملے كيلے ہوتے تھے) (ترندى) فائدہ: جب گھرے باہر کے میدانوں کومیلا رکھٹا یہود کی مشابہت کے سبب ناجائز ہے تو خود اسینے بدن کے لبائل میں مشابہت کیے جائز ہوگی۔

ابن عمر است روايت ب كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ (جاہل) دیہاتی لوگ مغرب کی نماز کے نام میں تم برغالب نه آجاویں اور (یه) دیبهاتی اس کوعشاء کہتے ہتھے (لیعنی تم اس کوعشاء مت کہومغرب کہو)اور یہ بھی فرہ یا کہ (جاہل) دیباتی لوگ عشاء کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آجاویں کیونکہ وہ کتاب امتد میں عشاء ہے (اور وہ اس کوعتمہ کہتے تھے) اس لئے کہ عتمہ (لیعنی اندهيرے) ميں اوٹوں كاوودھ دوماجا تاتھا۔ (ملم)

فائدہ:اس ہے معلوم ہوا کہ بول جال ہیں بھی بلاضرورت ان لوگوں کی مشابہت نہ جا ہے جودین سے واقف تہیں۔ حضرت علیٰ ہے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی آ یہ نے فرمایا اس کو بھینک اور (عربی کمان کی طرف اشارہ کر کے قرمایا کہ)اس کولواور جواس كمشابه بـ (اين ماجه)

فائدہ: فاری کمان کا بدل عربی کمان تھی اسلئے اسکے استعمال ے منع فر مایا، معلوم ہوا کہ برتنے کی چیزوں میں بھی غیرقوم کی مشابہت ہے بچنا جائے جیسے کالس بٹل کے برتن بعضی جگه غیر قوموں ہے خصوصیت رکھتے ہیں۔ حضرت مدیفہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے قرآن کوعرب کہے اور آواز میں پر مور کعنی سیح اور بلا تکلف اور اینے کو اہل عشق کے لہجہ سے اور دونوں اہل کتاب (لیعنی بهبود ونصاریٰ) کے کہجہ ہے بیجاؤ۔ (بیہقی ورزین) فائدہ: معلوم ہوا کہ پڑھنے میں بھی غیر قوموں اور بے

شرع لوگون کی مشابہت سے بچنا جا ہے۔

ایک مخض روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے ام سعد دختر ابوجہل کو ویکھا کہ ایک کمان اٹکائے ہوئے تھی اور مردول کی حیال سے چل رہی تھی۔عبدانلد نے کہا کہ بیکون ہے میں نے کہا کہ میام سعد دختر ابوجہل ہے۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول التصلی الله علیه وسلم سے سنا ہے فرماتے عقص ایسا محف ہم ے الگ ہے جوعورت ہو کر مردوں کی مشاہبت کرے یا مردہو کر عورتول کی مشابہت کرے۔ (مین زنیب ازاحرد طبرانی واستعالمہم)

حصرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو مخص ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رُخ کرے اور ہارے ذی کئے ہوئے کو کھائے وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لئے اللہ کی ذمہداری ہے اوراس کے رسول کی سوتم لوگ الله کی ذ مدداری میس خیانت مت کرو (لیعنی اس کے اسلامی حقوق ضائع مت کرو) (بخاری) اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی جن چیزوں کومسلمانوں کے ساتھ خاص تعلق ہےان کا کھانا بھی نماز وغیرہ کی طرح علامت ہےاسلام کی بسو بعضے آ دمی جو گائے کا گوشت بلا عذر کسی کی خاطر چھوڑ ویتے ہیں اس كانا پند مونااس معلوم موا (ويؤيده شان نزول تولدتعالى يآيها اللذين امنوا ادخلوا في السلم كآفة (البقره، آيت ٢٠٨) غرض بربات مين اسلامي طريقة اختيار كرنا جايت، وین کی با توں میں بھی اور دنیا کی باتوں میں بھی۔ چنانچہ

عبداللہ بن عمرے (ایک لاتمی حدیث میں) روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ميرى امت تبتر فرقول

### امتيازتومي

(ليعنی ابنالباس اپنی وضع ،اپنی بول حال ،ابنا برتا و وغیر ه غیر مذہب دالوں سے الگ رکھنا) دوسری قوموں کی وضع و عادات بلا ضرورت اختیار کرنے کوشریعت نے منع کیا ہے پھران میں بعضی چیزیں توالی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیات نہ بھی رہے تب بھی گناہ رہیں گی جیسے ڈاڑھی منڈانا یا حدسے ہاہر کترانا یا گھٹنوں سے اونچا یا تجامہ با جا نگیہ بہننا کہ ہرحال میں نا جائز ہے۔ ا دراگراس کے ساتھ شری وضع کوحقیر سمجھے بیاس کی ٹرائی کرے تو پھر گناہ ہے گذر کر کفر ہو جاوے گا۔اوربعضی چیزیں الی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت شدہ ہے تو گناہ ندر ہیں گی اورخصوصیت ندر ہنے کی پیجان پیہ ہے کہ ان چیز ول کود کیجیئے ہے عام لوگول کے ذہن میں پیکھٹک نہ ہو کہ بیہ وضح تو فلانے لوگوں کی ہے جیسے انگر کھا یا انچکن پہننا ۔ مگر جب تک میخصوصیت ہے اس وقت تک منع کیا جاوے گا جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون بہننایا گر گائی پہننایا دھوتی با ندھنا يا عورتوں کولهنگا پېننا۔ پھراليي چيزوں ميں جو چيزيں دوسري قو موں کی محض قو می وضع ہیں جیسے کوٹ پتلون وغیرہ یا قو می وضع کی طرح ان کی عام عاوت ہے جیسے میز کرس پریا چھری کا نئے ہے کھانا۔اس کے اختیار کرنے ہے تو صرف گناہ بی ہوگا کہیں سم کہیں زیادہ اور جو چیزیں دوسری قوموں کی مذہبی وضع ہیں ان كا اختيار كرنا كفر جو گا جيسے صليب لئكا نا يا سرير چوني ركھ ليٽا يا جنيو باندھ لينايا ، تھے پر قشقہ لگالينا با جے يكارنا وغيرہ \_ ادر جو چیزیں دوسری قوموں کی نہ قومی وضع ہیں نہ مذہبی وضع ہیں گوان کی ایجا دہوں اور عام ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے دیا سلائی یا گھڑی یا کوئی حلال دوا یا مختلف سواریاں یا ضرورت کے بعضے نے آلات جیسے ٹیکیراف یا ٹیلیفون یا نے ہتھیار یا نئی ورزشیں جن کا بدل جاری قوم میں نہ ہوان کا برتنا جا 'رے نہ کہ گانے

میں بٹ جائے گی ،سب فرقے دوزخ میں جاویں گے بجز ایک ملت کے ۔لوگوں نے عرض کیا اور وہ فرقہ کوٹسا ہے (جو دوزخ سے نجات پاوے گا) آپ نے فرمایا جس طریقہ پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (ترندی)

فائدہ : طریقہ ہے مرادوا جب طریقہ ہے جس کے خلاف دوزخ کا ڈر ہے اور آپ نے اس طریقہ میں کسی چیز کی تخصیص خبیں فرمائی تواس میں دین کی با تیں بھی آگئیں اور دنیا کی بھی۔ البتہ کسی چیز کا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم اور صی ہے کا طریقہ ہونا البتہ کسی چیز کا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم اور صی ہے کا طریقہ ہونا اور اس کا واجب ہونا ہمی قول ہے معلوم ہوتا ہے بھی فعل سے کبھی نص یعنی (صاف عبارت) ہے بھی نوا ہے بھی فعل سے کبھی نص یعنی (صاف عبارت) ہے بھی نوا کے جس کو صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں عام لوگوں کو ان کے اتباع ہے چارہ نہیں اور بدوں ان کے اتباع کے غیر عالم لوگوں کا دین نے نہیں سکتا۔

ختم کلام جس بسم کے اعمال کی فہرست کا ویبا چہ بیل ذکر ہے۔ ان بیس اس وقت جس عمل کوسوچتا ہوں وہ ان پچیس حصوں بیل یا تا ہوں اجمالاً یا تفصیلاً ۔ اس لئے رسالہ کوشم کرتا ہوں ، البت اگر ذوقاً کسی کے ذہن میں اور کوئی عمل آ وے بیان میں ہے کسی حصہ کی تفصیل مصلحت معلوم ہووہ اس کاضیمہ بن سکتا ہے۔ حصہ کی تفصیل مصلحت معلوم ہووہ اس کاضیمہ بن سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر ہے جہراللہ بن عمر ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم فرمایا میری طرف سے پہنچاتے رہوا گرچ ایک بی آ یت ہو۔ (بخاری) ابوالدرداء ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خص و بین کے احکام میں چالیس حدیثیں محفوظ کر کے میری امت پر پیش کردے اللہ تعالیٰ اُس کوفقہ کر کے اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ (بیمیش) میری امت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ (بیمیش) مکرروم فوع تین سوچالیس سے ذا کہ حدیثوں کی تبلیخ ہوگی۔ اگر کوئی ان حصوں کو چھوا کرتھیم کرے بیٹو اب اس کو بھی ملے گا۔

بجانے کی چیزیں جیسے گرامونون یا ہارمونیم وغیرہ ۔ مگران جائز
چیزوں کی تفصیل اپنی عقل ہے نہ کریں بلکہ علماء ہے پوچھ لیس
اور مسلمانوں میں جو فاسق یا بدعتی جیں خواہ وہ بدعتی وین کے
رنگ میں ہوں خواہ دئیا کے رنگ میں ہوں ان کی وضع اختیار
کرنا بھی گناہ ہے ۔ گو کا فروں کی وضع ہے کم سہی بلکہ مرد کو
عورت کی وضع اور عورت کو مرد کی وضع بنانا گناہ ہے ۔ پھران
مب نا جائز وضعوں میں اگر پوری وضع بنائی زیادہ گناہ ہوگا اگر
ادھوری بنائی اس ہے کم ہوگا اور اس سے میہ بھی سجھ میں آ گیا ہو
گا کہ یہ مسئلہ جس طرح شری ہے ای طرح عقلی بھی ہے کیونکہ
مرد کے لئے ڈنا نہ وضع بنانے کو ہر خض عقل سے بھی گر اسمجھتا
گا کہ یہ مسئلہ جس طرح شری ہے ای طرح عقلی بھی ہے کیونکہ
مرد کے لئے ڈنا نہ وضع بنانے کو ہر خض عقل سے بھی گر اسمجھتا
کا فرکا فرق ہو یا صالح و فاسق کا فرق ہو و ہاں کا فریا فاسق کی
وضع بنانے کو کمس کی عقل اجازت دے سے تھی ہے ۔ اب پچھ
وضع بنانے کو کمس کی عقل اجازت دے سے تعق ہے ۔ اب پچھ
آ سیتی اور حدیثیں کھی گئیں اور بعضی تبدیلی صورت کا

سنوارنا ہے اور واجب ہے جیے لہیں تر شوانا ناخن تر شوانا بخل اور ذیر ناف کے بال لیتا اور بعضی تبدیلی جائز ہے جیسے مرد کوسر کے بال منڈ او بنایا کنا دینایا ڈاڑھی کا جو حصدایک تھی ہے ذیاوہ ہو کٹا دینا اور اس کا فیصلہ شریعت سے ہوتا ہے نہ کہروائج سے کیونکہ اول تو رواج کا درجہ شریعت کے برابر نہیں دوسر ہے ہرجگہ کارواج مختلف پھروہ ہرز مانے میں بداتا بھی رہتا ہے۔

الے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظالموں (یعنی نافرماتوں) کی طرف (باعتبار دوئی یا شرکت اعمال واحوال کے) مت جھو کھی تم کودوز خ کی آگ لگ جاوے۔ (ہود۔ آیت ۱۱۱) فاکدہ: یہ یقینی بات ہے کہ اپنی وضع و طریقہ چھوڑ کر فاکسرے کی وضع اور طریقہ چھوڑ کر دوسرے کی وضع اور طریقہ خوثی ہے تب بی اختیار کرتا ہے جب اسے صاف ثابت ہوا کہ ایک وضع اور طریقہ وعیر فرمائی ہے، سے صاف ثابت ہوا کہ ایک وضع اور طریقہ وغیر فرمائی ہے، سے صاف ثابت ہوا کہ ایک وضع اور طریقہ اختیار کرنا گناہ ہے۔

### دُعا شيجيّ

یا اللہ! تمام مما لک اسلامیہ میں بھراسلام کی حیات طیب عطافر ماد یہ کے۔ ان کی اعانت ونصرت فر ماہیے۔

یا اللہ! بید ملک پاکستان جواسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اس کو گر امیوں سے بچاہیے۔ ہرتم کے فواحش ومنکرات سے جورائج الوقت ہور ہے ہیں۔ ان سے محفوظ رکھئے۔

یا اللہ! ہمارے قلوب کی صلاحیت ورست فر ماد یجئے 'ایمانوں میں تازگی عطافر ماد یجئے۔ تقاضا کے ایمان بیدار فر ماد یجئے ہمارے ولوں میں گناہوں سے نفرت پیدافر ماد یجئے 'میں فاہری وباطنی بلاکت سے بچالیجئے اورا پی مغفرت ورحمت کا مورد بناد یجئے اور عذاب نار سے بچالیجئے۔

یا اللہ! اپنی حجوب شفیج المذہبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبرئی نصیب فر مائے ہمارے فاہر کو بھی پاک کر و یجئے' اور باطن کو بھی یاک کر و یہ بھی۔

# چىهل حديث متعلقه فضائل **2912 شريف**

حضرت انس بن ، مک رضی اللہ تع کی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا کہ ۔ (۱) جوشخص مجھ پر درود بھیجنا ہے اس پر فر شنے درود بھیجے ہیں اور جس پر فر شنے درود بھیجیں اس پر خدائے کریم درود بھیجنا ہے اور جس پر خدائے کریم درود بھیجے تواس پر تو دنیا کی ہر چیز دروز بھیجتی ہے۔

(۲) جوشخص مجھ ہرایک باردرود بھیجنا ہے توالقد تعالی اس کے نگراں فرشتوں ( کرا ہ کاتبین ) کو حکم فر مادیتے ہیں کہ تین دن تک اس شخص کا کوئی گناہ (صغیرہ) نہ کھو۔

(۳) جو شخص جھے پر در دو بھیجنا ہے تو الند تی لی اس کے درود ہے ایک فرشتہ بیدا فرمادیتے ہیں جس کا ایک باز ومشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں اور اس کی گرون اور اس کا سرعرش کے بنیچے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو بھی اپنے بندے پر رحمت نازل فرما جب تک وہ تیرے نبی پر دروذ تھیج رہاہے۔''

(٣) جو شخص مجھ پرایک بار درود بھیجنا ہے ابتد تعالیٰ اس پردس بار درود بھیجنا ہے اور جودس بار درود بھیجنو الند تعالیٰ اس پرسو بار درود بھیجنا ہے اور جوسوبار درود بھیجنو الند تعالیٰ اس پر ہزار بار درود بھیجنا ہے اور جو ہزار بار درود بھیجنو الند تعالیٰ اسکودوزخ میں عذا ب نددے گا۔ (۵) جو شخص مجھ پرایک بار درووشریف بھیجنہ ہے ابتد تعالیٰ اس کے حق میں دس نیکیاں لکھتے میں اس کی دس پُر ائیاں مٹ دیتے میں اور اس کے دس در جے بلند کرتے ہیں۔

```
(۷) فرمایا کہ۔'' جو تخص صبح کے وقت مجھ پر دس بار درود بھیجے گا تواس کے جالیس سال کے (صغیرہ) گناہ مٹادیئے جائیں گے۔''
 (۸) فرمایا کہ:۔'' جوشخص جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن مجھ پر سوبار درود بھیجتا ہے تو الند تعد کی اس کے اس سال کے گناہ (
                                                                                              صغیرہ)معاف فرمادیں گے۔''
(9) فر مایا کہ ۔'' جو محفی شب میں یا جمعہ کے دن مجھ پر سو ہار درود بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوضر ورتیں پوری فر ما تا
 ہے اور اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر فر ما دیتا ہے کہ وہ جس دفت قبر میں دفن کیا جائے تو وہ فرشتہ اس مخض کو جنت کی خوشخبری سنا دے
                                       جس طرحتم لوگ ایے کسی (باہرے آنے والے) بھائی کے لئے تھندے کرجاتے ہو۔''
          (۱۰) فرمایا که: '' جو تحض مجھ پرایک دن میں سو ہار درود بھیجنا ہے تو اس دن اس کی سوضر در تیں پوری کی جاتی ہیں۔'
                                     (۱۱) فرمایا کہ۔'' مجھ سے زیادہ قریب تم میں ہے وہ مخص ہے جو مجھ پرزیادہ درود بھیجتا ہے۔''
     (۱۲) فرمایا کہ۔'' جو تحض مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑھ لے اسے مرنے سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی۔''
(۱۳) فرمایا کہ ۔ '' (حضرت) جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور بولے یا رسول اللہ جب بھی کوئی شخص آپ ہر درود
                                                                       شريف بھيجتا ہے تو ستر ہزارفر شنة اس پر درود بھيجة ہيں۔''
           (۱۴)فره یا کہ:۔'' وہ دعاجومبرے درود کے بعد ہووہ نامقبول نہیں ہوتی ہے۔'' (یعنی ضرور قبول کرلی جاتی ہے)
 (۱۵) فرمایا کہ:۔'' مجھ پر درود بھیجنا پل صراط کے لئے نوروروشنی ہے وہ مخص دوزخ میں نہ داخل ہو گا جو مجھ پر درود بھیجنا ہے۔''
 (۱۱) فرمایا که: '' جوشخص مجھ پر درود بھیجناا بنی عبادت مقرر کرے تواللہ تعالیٰ اس کی دنیاو آخرت کی ضرورت پوری فرمادے گا۔'
                                    (۱۷) فرمایا که. _'' جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو جنت کاراستہ بھٹک جائے گا۔''
 (١٨) فرمايا كه: ١٠ الله تعالى كے پچھ فرشتے ہوا ميں ہيں جن كے ہاتھوں ميں نورانی كاغذ ہيں (وہ فرشتے) مجھ يراور ميرے
                                                                                   الل خانه يردرود كے سوااور كچينين لكھتے "
(۱۹) فرمایا کہ:۔'' اگر کوئی بندہ قیامت میں ساری دنیا والول کی برابر نیکیاں لے کر آئے گراس میں مجھ پر درود نہ ہوتو وہ
                                                                           ساری تیکیاں مردود ہوجا ئیں گی مانی نہ جا ئیں گی۔''
                                    (۲۰) فرمایا کہ: ''میراسب ہے زیا دہ دوست وہ ہے جو مجھ پرسب ہے زیادہ درود بھیجے''
 (۲۱) فرمایا کہ:۔'' جس نے کسی کتاب میں مجھ پر دروداستعال کیا تو فرشتے اس پر برابر درود بھیجے رہیں گے جب تک میرا نام
                                                                                                   تناب میں لکھارے گا۔''
(۲۲) فرمایا کہ:۔'' اللہ تعالی کے بچھ فرشتے ( گماشتے ) زمین میں گشت لگاتے رہتے ہیں جو مجھ کومیری امت کا درود پہنچاتے
                                                                                  ہیں تو میں ان کے لئے مغفرت حامتا ہوں۔''
( ۲۳ ) فرمایا که: _'' جو تخص مجھ پر در ود بھیجے گا میں روز قیامت اسکاشفیجا اور سفارٹی بنوں گا اور جو مجھ پر درود نہ بھیجے گا تو اس ہے
```

ب<sup>تعل</sup>ق ہوں۔''

(۲۴) فرمایا کہ۔'' قیامت میں ایک جماعت 'کے سئے جنت کا تھم ہوگا وہ لوگ راستہ بھٹک جا ئیں گے (حضرات صحابہ کرام ً) نے کہ یارسول امتد سلی امتد علیہ وسلم ایس کیوں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ( د نیامیں ) میرانام سنااور مجھ پردروزنہیں بھیجا۔'' (۲۵) فرمایا کہ:۔'' ایک شخص کے حق میں دوزخ کا تھم کیا جائے گا تو میں کہوں گاا ہے میزان (تر از و نے حشر ) کی طرف لوٹا راؤ تب میں ایک چیز جو (بہت چھوٹی) چیوڈ جیسی میرے پاس ہوگی اس کے لئے تر از ومیں رکھوں گا اور وہ چیز مجھ پردرود ہوگی پھر تو اس کی تر از و جھک جائے گی اوراعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں شخص خوش قسمت ہوگیا۔''

(۲۲) فره یا کہ: ''جس محفل میں بھی ہوگ جب بھی اکتھے ہوئے ہوں اور مجھ پر درود پڑھے بغیر متفرق ومنتشر ہوگئے ہوں تو بیلوگ ان لوگوں کی طرح ہیں جو کی میت کے پاس سے متفرق ہو گئے ہوں اورائے شل نہ دیا گیا ہو (جس طرح میت کے بئے شل ضروری ہے ای طرح ہرمحفل میں درود پڑھنا بھی ضروری ہے )ورنہ وہ محفل اس میت کی مانند ہوگی جسے شل نہ دیا گیا ہو۔''

(۲۷) فر ہایا کہ۔''امقد تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کرد یا ہے اور اسے تمام مخلوق کے نام دے دیے ہیں تو اب قیامت تک جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ مجھے اس کے نام کے ساتھ پہنچ کے گا اور وہ کہے گا کہ یارسوں اللہ ( صلی املہ علیہ وسلم ) فلہ نی کے بیٹے فدال شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے۔'' حضرت ابو بکر صدیق مِنسی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی ہے کہ

(۲۸) فرماً یا نبی (صلی التدعلیہ وسم) پر در و دبھیجنا گن ہ کواتنازیا د ہ منا تا ہے کھنجنی کی روشن کی کو پانی بھی اتنانہیں مثا تا ہے۔'' فرما یا کہ '۔'' التد تعالیٰ نے حضرت موک علیہ السلام کو وتی بھیجی کہ اگرتم چاہیے ہو کہ بیس تم سے اس سے بھی زیادہ قرب ہوج وُ ں جتنا کلام زبان سے اور روح بدن سے قریب ہے تو پھرتم نبی اُمی صبی التدعیہ وسلم پر کنڑت سے درود بھیج کرو۔''

(۳۹-۲۹) فرمایا کہ ۔''ایک فرشتے کواملد تعالی نے ایک شہر کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کا تھم دیا جس پراللہ تعالی کو غضب آگیا تھا مگر اس فرشتہ کو پچھرتم آگیا اوراس نے تعمیل تکم (شہر کو اکھیڑ پھینکنے میں جلدی نہیں کی تواملہ تعالیٰ کواس فرشتہ پر بھی غصه آگیا اوراس کے بازو توڑو یے ۔حضرت جبر مل اس کے باس کے تعلق سوال کیا توڑو یے ۔حضرت جبر مل اس کے باس کے تعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے تکم فرمایا کہ نبی کر پیم صلی اللہ عدیہ وسلم پر درود بھیج چنا نچاس فرشتے نے درود بھیجا تو اہتہ تعالیٰ نے اس کا قصور معاف فرمادیا۔ حضرت نبی کر پیم صلی اللہ عدیہ وسلم پر درود بھیج چنا نچاس فرشتے نے درود بھیجا تو اہتہ تعالیٰ نے اس کا قصور معاف فرمادیا۔ حضرت نبی کر پیم صلی اللہ عدیہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت سے اس کے بازواسے والیس کردیے۔'

حضرت عائشه صديقه حنى التدعنها ميمروي بكرز

(۳۱) فرمایا'' جس شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پردس بار ورود پڑھااور دورکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا کی تواس کی نماز قبول کرلی جائے گی اس کی ضرورت یوری کی جائے گی اوراس کی دعارد نہ کی جائے گی۔''

حضرت زید بن حارث رضی القدعند مروی ہے کہ میں نے رسول مقبول سلی القدعلیہ وسلم سے آپ پر درود بھیجنے کے متعلق سوال کیا تو ا (۳۲) آپ نے فرمایا کہ ۔ ''جھے پر درود بھیجواور دعامیں خوب کوشش کرواور (بول) کہو 'اللہم صل علے' محمد و علے' ال محمد"

(مطلب بدے کہ درو دشریف میں آپ کے نام نامی کے ساتھ آل واصحاب کوبھی شامل کرلیاجائے) حضرت ابو ہریرہ رضی ابتد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسم نے۔ (٣٣) فرمایا که \_'' مجھ بر درود بھیجتے ریا کرو کیونکہ تمہارا مجھ بر درود بھیجنا تمہارے حق میں زکو ۃ ہے(اس ہے تمہارے ایمان و اسلام کی صفائی ہوتی رہے گی )اورمیرے لئے اللہ تع لی ہے وسیلہ کا سوال کرتے ریا کرو''جس کا امتد تعالیٰ نے وعدہ فرمار کھا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے: (۳۴۴) فرمایا که یه ''اس شخص کی نمازنبیں (مکمل) جس نے اپنے نبی صلی امتدعدیہ وسلم پر در ودنہ بھیجا ہو۔'' (۳۵) حضرت ابو ہر ریرضی اللّٰہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی ابتدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ ۔'' اس مخص کی ناک خاک آلودہ ہوجس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر بھی وہ مجھ پر درود نہیجے۔'' (٣٦) حضرت ابن عباس رضی الله تغه کی عنه ہے مروی ہے که رسول مقبول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ:۔'' جس شخص نے ورووتصحة كي صورت مين يول كهدية كه "جوى الله عنا محمداً خيراً يا جزى الله نبينا محمداً بما هو اهله \_" (ایڈیتعالیٰ حضرت محصلی ایڈعلیہ سلم کو ہماری جانب ہے جزائے خیردے یا ایڈیتعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمصلی ایٹدعلیہ سلم کووہ جزادے جوان کی شایان شان ہو ) تو اس شخفس نے اپنے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تھ کا دیاوہ اس مختصری دعا کی تفصیل لکھتے تھک جا کیں گے ) حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ (٣٧) فره يا كه: ـ "اينے گھرول كوقبريں نه بنالو (جس طرح قبر ميں رہنے دالے عبادت نہيں كرتے اسى طرح تم بھى اپنے گھروں میں بھی) مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو کیونکہ تم کوجاہئے جہاں بھی رہو۔ تمہارے درود مجھ تک بہنچتے رہیں۔'' (٣٨) حصرت ايو ہريرہ رضي القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے كہرسول مقبول صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه: \_'' جب بھى كوئى مجھ ير درود بھیجنا ہے توالتد تعالی میری روح مجھے لوٹا دیتے ہیں تا کہا*س کے در*ود کا جواب دول (روح لوٹائے کا مطلب علیءنے بیہ بتایا ہے کہ حضور برنورصلی ابتدعایہ وسلم مشاہدہ حق میں مشغول رہتے ہیں اور درود کی خبریا کر درود بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔) (٣٩) فر مایا کہ:۔''روز قیامت تم میں ہے وہ مخض میر ہے زیاد ہ قریب ہوگا جو مجھ برزیادہ درود بھیجتار ہا ہوگا۔'' ( ۴۰۰ ) فرمایا که یه "جسشخص کوبه بات خوش کرتی بهوکه وه الله تعالیٰ سے اس حالت میں سامنا کرے که الله تعالیٰ اس ہے راضی بهوتو اس کوچاہئے کہ جھے ہر کثرت سے درود بھیجا کرے کیونکہ وہ تخفس روزانہ یانچ سومر تبہ جھے پر درود بھیجے گا تو بھی تنگدست نہ ہوگا ال کے سارے گناہ معاف ہوجائیں گے اس کی تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور ہمیشہ خوش خرم رہے گا۔ اس کی دعا قبول ہوگی اس کی تمنا کمیں پوری ہوں گی دشمن کےخلاف اس کی مدد کی جائے گی اور و دان لوگوں میں سے ہوگا جو جنت میں حضرت نبی کریم صلی امتد عدبیہ وسلم کے رفیق ہول گے۔'' ( محوم مقصود- از :حضرت مولا ناعبدالقد وَل صاحب رومي مدخلة العالي)مفتي شيرآ محرو- مند

# ورُوداراتِی اللَّهُ یَصِی اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ



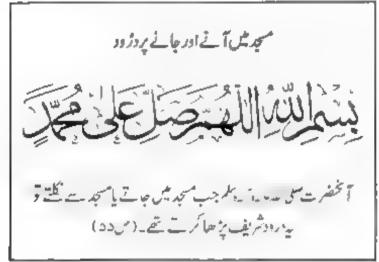









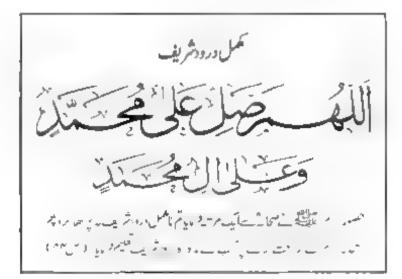

ائى سال كى عبادت كالواب الله م من من المركمة المن المحكمة المنافية المركمة المنافية المن

مغرت كاذرىيە الله الله المؤرد الذَّاكِرُونَ وَكُلْمَاغَفُلُ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ كُلْمَاذُكُرُهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلْمَاغَفُلُ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ المهاما على من برائيم وفي فرصرت المهافي كافوب عرد يكما دري جمالله باك فراب عرب المؤرد الذَّالِيَةِ أَنْهِ ل فروب والمورد فريد كالرات ت التوباك فريد من المورد واحرام تروي عن الموافية كالحروب الدارد و

صنور ملى الديد الم كدون مبارك كاذيارت الله من من الم كرون مبارك كاذيارت صلاة متكون كك رضاً وليحقه أداء جوفي نماذ فجر اور نماز مغرب كروستا والمحقية الداء المشخص كا قبر اور نماز مغرب كروست المراس المدرسيان الميكور كا كاور وفية الذي كاور دوفية الذي كاور دوفية الذي كاور دوفية الذي كاور دوفية الذي كارور دوفية الدي كارور دوفية المرور دوفية الذي كارور دوفية الدي كارور دوفية الدي

بردردی دوا الله بسیر می المردی دوا الله بسیر می المردی می می می المردی می المردی می می المردی می می می المردی می می می المردی می می المردی می المردی می الله می الله می دوردی دوردی الله می دوردی دوردی الله می دوردی دور

پينانيان دورمون الله مي مي الطّاهِ والزّي صَلاةً تُعَلَّمُ النّيني الْاُمِيّ الطّاهِ والزّي صَلاةً تُعَلَّمُ به العُقَدُ وَتُفَكُّ بِهَا الْدُكُرِبُ يدود ورفر إليه إرارة عند الشقالي بثاني دورفر ادية إلى - (سمال)

ایمان کا هافت البی مرتبدن می ادر بچاس مرتبدات شماس وردد شریف کادردر کے تواس کا ایمان جائے ہے محفوظ ہوگا۔ (سمان)

قراب می سب سے زیادہ می سب سے نیادہ میں سب سے نیادہ میں سب سے نیادہ میں سب سے نیادہ میں سب سے نیادہ سے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے

# دُرُود باعده رُيارت الله من من المرابع المراب

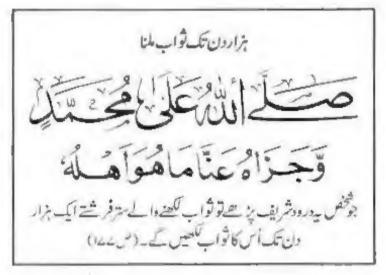

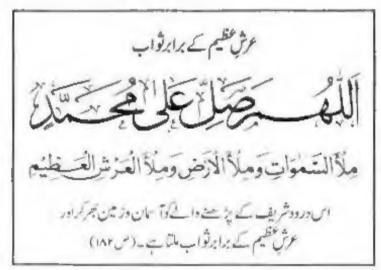



#### قرض کی ادائیگی البی می می از کی می می می از اینگی عمری نمال کے بعد یدد دو شریف موم نید پر هشه السال تی ماصل یون گی۔ اریکمی مقربیش میری و دوست بھی قرش بور عمد اگر قرش بیری کا قواد دوست بھی قرش بور عمد اگر قرش بیری کا قواد دوست بھی قرش بور

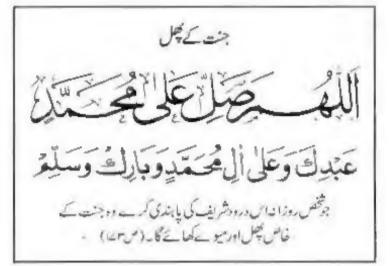

تام درودول كرابر الله المحمد من المنافي المنافي المنافي مَرَّةِ المحمد المنافي المنافي مَرَّةِ المحمد المنافي مَرَّةِ المحمد المنافي مَرَّةِ المحمد المنافي المنافي مَرَّةِ المحمد المنافي المنافي المنافي مَرَّةِ المحمد المنافي المن

وَنِهِ وَ مَن كَرِي اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ وَصَحْمِهِ وَسَلِمُ فِي مَا صَافِي اللهُ اللهِ اللهِ وَصَحْمِهِ وَسَلِمُ فِي مَدِدِ مَا فِي جَمِيعِ الْفَرُّ آنِ وَصَحْمِهِ وَسَلِمُ فِي مَدِدِ مَا فِي جَمِيعِ الْفَرُّ آنِ وَصَحْمِهِ وَسَلِمُ فِي مَدِدِ مَا فِي جَمِيعِ الْفَرُّ آنِ وَصَحْمِهِ وَسَلِمُ فِي مَدِدُ مَا فِي جَمِيعِ الْفَرُ آنِ وَ مَا فَرَقَ الْفَا الْفَا مَا لَقَا الْفَا الْفَا وَفِي مَدِدُ كُلِ حَرُفِ الْفَا الْفَا الْفَا وَفِي مَن وَاسِلِمُ فِي مَن وَاسِلِمُ اللهِ وَمِن اللهِ اللهِ وَسَالِمُ فِي وَاسِلُمُ اللهِ وَمِن اللهِ اللهِ وَمِن اللهِ اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمَن مِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمَن مِن اللهِ وَمِن وَاسِلُمُ وَمِن اللهِ وَمِن وَمِن اللهِ وَمِن وَمِن اللهِ وَمِن وَمِن اللهِ وَمِن وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن وَمِن وَمِن اللهِ وَمِن وَمِن اللهِ وَمِن وَمِنْ وَمِيْ وَمِنْ وَمِن

# قرب فاس كاذريد اللهم من المحمد المح

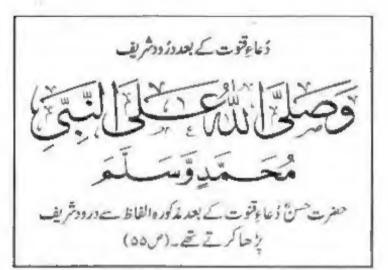

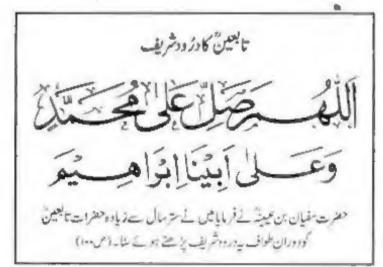

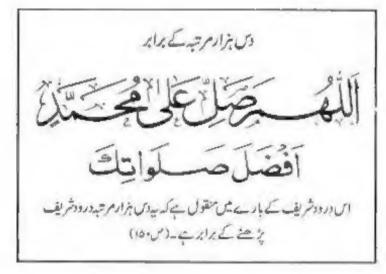

## 

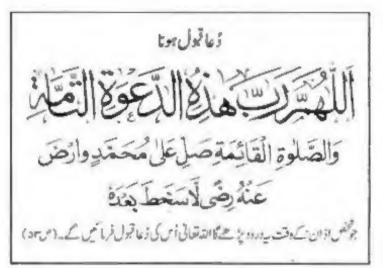

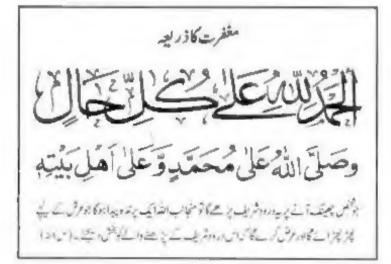



## 

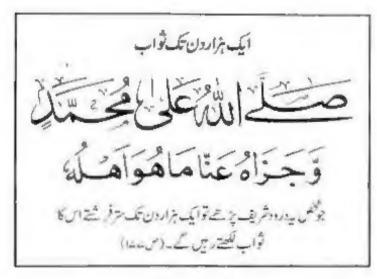





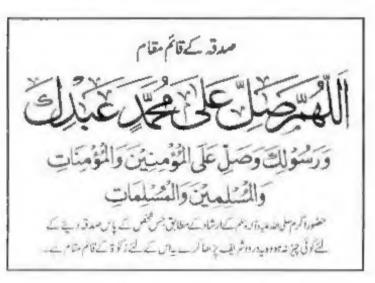





برداجام كوثر عطامونا الله والصحابة وأولاده وأزواجه ودُرْتَتِه والعلى بليته والصهارة وأنضارة وأشباعه ومُجِنيه وأمُته وعلينامعهُمُ الجمع بين ياارتح مالترجيمين واسهارة والمنادة والشباعة ومُجانية والمنته وعلينامعهُمُ